# شُهَدَآءُ الْحَقِ



مؤلفه و مرتبه حضرت قاضی مجمد بوسف صاحب فاروق آف قاضی خیل هوتی مردان

وَلاَتُقُولُوالِمَن يُّقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتُ بَلُ اَحْيَاءٌ وَّلْكِن لَّاتَشُعُرُونَ وَلَا تُقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ مُسُلِماً عَلى اَىِّ جَنْبِ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَلَسُتُ أَبَالِي حِيْنَ أَقْتَلُ مُسُلِماً عَلى اَىِّ جَنْبِ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي ذَاتِ الْإللهِ وَإِنْ يَّشَاءُ يُبارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُو مُمَنَّع ذَاتِ الْإللهِ وَإِنْ يَّشَاءُ يُبارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُو مُمَنَّع

# شُهَدَآء الْحَقِّ

میں

شہدائے احمدیت کی جانفشانیوں ک

ايمان افروز داستان

مؤلفه و مرتبه

حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فاروق آف قاضی خیل ہوتی مردان طابع و ناشر

حکیم محمد عبداللطیف شامدنشی فاصل،ادیب فاصل آنرزان پنجابی تاجرکتب نمبر۱۴ مین بازار گوالمندگی لا هور

### سبب تالیف کتاب

سیّدنا حضرت احمد موعود : حضرت احمد موعود علیه السلام جو قادیان دارالا مان ضلع گورداسپور میں ا ۱۲۵ھ مطابق ۱۸۳۵ء میں خاندانِ مغلیہ کے ایک رئیس جناب مرزاغلام مرتضی خان کے گھر میں ۱۳ فروری کوتولّد ہوئے اور ۱۲۹ھ کے قریب بعمر چہل سالگی خدا تعالیٰ کے منشاء کے ماتحت مشرّ ف بدمکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہوئے - آپ نے مفاسدِ عالم کی اصلاح کے واسطے مبعوث ہوکر موعود مذاہب عالم ہونے کا دعویٰ کیا - جن کوقر آن کریم میں شامد اور احمد کہا گیا - احادیث میں امام مہدی معجود اور انا جیل اربعہ میں مسیح موعود اور بھا گوت گیا - احادیث میں امام مہدی معجود اور انا جیل اربعہ میں مسیح موعود اور بھا گوت گیتا میں حضرت کرش اور کتب زردشت میں بہرام اور کتب یہود میں مسیح خانی کہا گیتا میں حضرت کرش اور کتب نبوی پرعمل کرتے ہوئے بار ہا شاہان اِ زمانہ اور کیا ہو کہا کو عوت الی لیک کواپنے ظہور اور اغراض بعثت سے مطلع کیا ، اور ان کو دعوت الی الاسلام دی - آپ نے نہ ۲ سال نہایت کا میا بی سے دعوت حقہ کے فرائض کو پورا کیا - اور آخر کار بعد تکمیلِ دعوت بروز منگل سوا دیں بج صبح بمرض اسہال

آپ کے موجودہ اور دوسرے خلیفہ ایدہ اللہ تعالی نے بھی اس سنت رسول کے مطابق اپنے زمانہ کے چار با دشاہوں کو بلنے احمدیت یا حقیق اسلام کر کے بجّت پوری کر دی اور آج ہم قدرت الٰہی کا عجیب کرشمہ اور آپ کی ایمان افروز کرامت دیکھتے ہیں۔ کہ جب ان میں سے کی با دشاہ نے آپ کی دعوت حقہ پر کان نہ دھرا اور لا پر واہی اختیار کی تو اللہ تعالی نے بھی ان سب سے اختیارات حکومت جھین لئے ۔ چنانچہ نظام حیدر آباد تو دکن میں معزول ہے۔ امان اللہ اٹلی میں جلاوطن ہے۔ پرنس آف ویلز انگلتان میں بحالتِ عزلت و دستبر داری زندگی بسر کر رہا ہے۔ چوتھا لارڈ ارون سابق وائسرائے ویلز انگلتان میں بحالتِ عزلت و دستبر داری زندگی بسر کر رہا ہے۔ چوتھا لارڈ ارون سابق وائسرائے آف اندرائے تھا تھا۔ (ناشر)

مزمنه لا ہور میں ۲۳ رئیج الثانی ۱۳۶۱ هرمطابق ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء بزمانه حکومت ملک معظم ایڈورڈ ہفتم باوشاہ انگلتان وقیصر ہندوفات پائی اور مرفوع الی اللہ ہوئے - آپ کا جسدا طهر ہہتی مقبرہ واقع قادیان میں سپر دخاک ہوا -انسا للہ و انا الیہ راجعون

جیسا کہ سنّت اللّہ ہے۔ علماء وقت نے مخالفت کی۔ تکفیر و تکذیب کا بازارگرم کیااور ہرفتم کے مظالم آپ کے لئے اور آپ کے خدّ ام کے لئے جائز اور روار کھے۔ وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسر ہے مسلمانوں کا امن میں رہنا فرمانِ نبوی میں اسلام وایمان کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ جماعت احمد یہ کے مخالف ہو گئے اور ان کے ہاتھوں اور زبانوں سے وہ دکھاور تکلیف آپ کواور جماعت احمد یہ کو دی گئے۔ جس کو من کریا دیکھ کرایک حسّاس انسان کے بدن کے رو نگٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے جب حضرت احمد جری اللّہ اور آپؑ کے خدّ ام پر بیہ مظالم ہوتے دیکھے تو اس نے ہرمخالف کی مخالفت کےمطابق ان سے الگ الگ گرفت کی – اور ہندوستان اور ہندوستان سے باہران سے عبرتناک سلوک کیا اوران کے وجودوں کواس زمانہ کے واسطے ایک نشان بناکرچھوڑا–

اس کتاب میں ہم صرف ان مظالم کا ذکر کریں گے۔ جو مملکتِ افغانستان میں افرادِ جماعت احمد یہ پر ہوئے۔ اور جن کا بدلہ زیادتی کرنے والوں کو اسی دنیا میں مل گیا اور غرض سے ہے کہ اس سے مومنین کا ایمان ترقی کرے، اوران کوتح یک اور تحریص ہو کہ وہ اپنے صوبہ کے یا کم از کم اپنے علاقہ میں ہمچونتم ظاہر شدہ نشانات کو قید تحریر میں لا کر تاریخ سلسلہ عالیہ احمدیہ میں کچھ زرٌیں اوراق کا اضافہ کریں اور عنداللہ ماجور ہوں اور رہتی دنیا تک بعد میں

آنے والی احمدی نسلوں کی دعا ئیں لیتے رہیں۔

یہ کتاب حیارا بواب اور ہر باب کئ فصول پرتقسیم شدہ ہے اور ہر باب اور ہرفصل میں جُد اجُد ا حالات درج ہیں – جیسا کہ تفصیل ذیل سے واضح ہوگا –

ا-تمهيد كتاب

۲ – با ب اوّل: زمانه حکومت امیر عبدالرحمٰن خاں با دشاہ دولتِ خداداد افغانستان –

فصل اوّل: تخت نثینی امیرعبدالرحمٰن اوراس کو دعوتِ احمدیت ژ

فصل دوم : مسئله جها دا ورا سلام - حقیقت جها داور جها د کا غلط مفهوم

فصل سوم: تعليم احمريت-

فصل چېارم: ېفتا دودو (۲۷)ملّت اوراحړيت-

سا - باب دوم: زمانه حکومت امیر حبیب الله خان با دشاه افغانستان

فصل اول: تخت نشيني المير حبيب الله خان اور حضرت سيدعبداللطيف السارة الريث

صاحب احمدي شهيد

فصل دوم : حضرت سيدعبداللطيف صاحب شهيد كا ارادهُ حج اورسفر قاديان فصل سوم : حضرت سيدعبداللطيف صاحب كي مراجعت وطن اور واقعهء شهادت فصل چہارم: كلام منظوم درشان حضرت شهيد مرحوم فصل پنجم: واقعات بعدا زشها دتحضرت شهيدم حوم فصل ششم: میرزا شیر احمد خان مصنف نجم السعادت کی غلط بیانیوں کا فصل ہفتم: یا داش ظلم کے بارہ میں حضرت مسیح موعود کی پیش گوئیاں فصل ہشتم: .....مظالم كاخميا زه بهگتنا – ٧٧ - باب سوم: زمانه حكومت اميرامان الله خان - با دشاه افغانستان فصل اول : حكومت ا ما نبدا ورآ زادي مذہب كا اعلان فصل دوم : بغاوت اقوام منگل اور شهادت حضرت نعمت الله خان احمرىشهيد فصل سوم : شهادت حضرت مولا نا عبدالحليم احمدي وقاري نورعلي احمدي فصل چہارم: بعض مخالفین کا نا یاک پر ویبگنڈ ا فصل پنجم: امیر امان اللہ خان کا سفر پورپ اور اس کے بدنتائج بصورت بغاوت

فصل ششم: خروج بچیسقه اور فرارامیرامان الله خان از افغانستان

فصل ہفتم: حکومت سر دارعنایت اللّٰدخان اوراس کاعز ل

فصل ہشتم: خدائے غیور کا مجرموں سے اخذ شدید

۵- باب چهارم: بچهسقه کی ملاکت-

فصل اول: زمانه حکومت اعلیٰ حضرت محمد نا درشاه با دشاه افغانستان

فصل دوم: زمانه حکومت اعلیٰ حضرت محمد ظاهرشاه

فصل سوم: رياست كابل ميں پچاسي ہزار ۱۸۵۰۰ فراد كي ہلاكت

فصل چهارم: هماری ملا قات

فصل پنجم: افغانستان میں چنداورشہدائے احمدیت-

فصل ششم: گذشته وا قعات سے درسِ عبرت

### تمهيد كناب

خدا تعالی کی سنت مستر ہ ہے۔ کہ وہ بنی نوع انسان کی اصلاح کے واسطے ہرز مانہ میں ہر ملک میں ،اور ہرقوم میں نبی اوررسول مبعوث کرتا رہا ہے۔ جسیا کہ قرآن کر یم میں آیا ہے۔ (۱) ان من امة الاخلافیها نذیر (۲) لکل قوم هاد (۳) لکل جعلنا منکم شرعةً ومنها جاً (۴) لکل امة الرّسول کوئی قوم الی نہیں ہوئی جس میں خدا تعالی کا نذیر نہ ہوا ہو۔ ہرقوم میں ہادی ہوئے ہیں۔ اور ہرقوم میں رسول ہوئے ہیں اور ہرقوم کی ہدایت کے واسطے ہم نے شریعت اور منہاج مقرر کیا ہے۔

یہ رسل بعض دفعہ شارع لیعنی صاحبانِ شریعت جدیدہ تھے۔ جیسا کہ حضرت نوع محضرت موسی ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین اور بعض ان کے اور ان کی شریعت کے تابع رسول تھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ اور تورات کے تابع تھے۔ اور ہمارے امام سیدنا حضرت احمد قادیانی علیہ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے تابع اور مطبع ہیں۔ صاحبِ شریعت یا براہ راست رسول نہیں۔ بلکہ شریعت می طرح بھی اس طرح آپ امت محمد یہ کے ایک فرد ہیں اور کوئی ایک عام مومن ہوسکتا ہے۔ اسی طرح آپ امت محمد یہ کے ایک فرد ہیں اور کوئی نئی امت بنانے والے یا شریعت محمد یہ میں تنسخ یا تبدیلی احکام کرنے والے رسول نہیں۔

جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا اور اس نے قوم کو دعوت دی تو بعض افراد نے قبول کرلیا اور اکثر نے اس کا انکار کر دیا - جبیبا کہ "منہم من امن و منہم من کفسر" سے ثابت ہے ملک کے لوگ دواقسام میں تقسیم ہوتے ہیں -مومنین ماننے والوں میں اور منکرین نہ ماننے والوں میں پھر مومنوں میں دوگروہ ہوجاتے ہیں -

ایک گروہ نہایت مخلص مستعد اور سرگرم مومنان باعمل کا ہوتا ہے۔ جود نیاا ورآ خرت میں مَور دِانعا مات کثیرہ ہوتا ہے۔

د وسرا گروہ زبان سے ایمان کا مقر ہوتا ہے۔ مگر بجا آ وری اعمال صالح میں وییامخلص اورمستعد نہیں ہوتا - جبیبا کہ گروہ اول کے لوگ ہوتے ہیں-

پس بیاوگ حصولِ انعامات میں بھی ان سے کم درجہ پر ہوتے ہیں۔
اسی طرح پر منکروں میں بھی دوقتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے۔
جو کسی وجہ سے منکررہ جاتا ہے۔ گرمکقر ممکد باور شریراورد لآزاراور بدتہذیب
نہیں ہوتا۔ صرف اس نبی کا دعویٰ یا اس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو نہ مانا۔ یا
کوئی اور امر مانع ایمان ہوا اور دعوتِ حقہ کی قبولیت سے محروم رہ گئے۔ پس
ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی گرفت نہیں ہوتی اور قیامت میں باز پرس اور
مواخذہ ضرور ہوگا۔ رہا دوسرا گروہ منکرین پس وہ نہ صرف اس نبی کی دعوت کو
رد کرتا ہے۔ بلکہ تکفیرا ور تکذیب پر کمر بستہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی حق
کے قبول کرنے میں مانع ہوتا ہے اور اس نبی اور اس کی جماعت پر گونا گوں

بہتا نات اور مفتریات با ندھتا ہے اور اس کے کلام میں تحریف و تصریف کرتا ہے۔ تا کہ عامۃ الناس بدخن ہوکر کنارہ کش ہوں اور بدز بانی دروغ گوئی اور تشخراور استہزاء اور اذبیت اور نقصان جان و مال دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کے قل و غارت پر آ مادہ کرتا ہے اور جہاں جیسا بس چلا کر گذرے۔ انہی کے حق میں اللہ تعالی فرما تا ہے یا حسو۔ قعلی المعباد مایاتیہ من دسول الاکانوابہ یستھزؤن لیمن اے افسوس ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی یارسول آیا تو انہوں نے اس پر محتمال اڑایا۔

قرآن کریم میں اسی وجہ سے حضرت آدم ، حضرت نوٹ ، حضرت اراہیم ، حضرت عینی ، حضرت موسی اور دوسرے رسل کا ذکر آیا ہے۔ کہ لوگ ان کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ کہ دیکھوجن مکذبین رسل نے ان نبیوں اوران کی جماعتوں کے ساتھ نارواسلوک کیا۔ آخر کاران کا کیا حشر ہوا۔ وہی حشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کے اصحاب کو دکھ دینے والوں کا ہوگا۔ خدا تعالی نے ان کوبار ہا کہا۔ کہ سیسروا فسی الارض دینے والوں کا ہوگا۔ خدا تعالی نے ان کوبار ہا کہا۔ کہ سیسروا فسی الارض فانظر واکیف کان عاقبة الممکذبین یعنی جاؤاور ذراا طرافِ عالم میں پھر کر دکھ لوگ مؤر وی اور دردنا کے خلاف شریر بن کر جو لوگ مکذب بنے۔ ان کا کیسا عبرت ناک اور دردناک پھل ان کوملا۔ اگرتم اس ندموم فعل سے بازنہ آئے تو وہی حشرتہارا ہونے والا ہے۔

ہمارے مخالف علماء حضرت آ دم علیہ السلام کے مخالف جس عزازیل کو اپنی عصر کاعلا مہاور بڑازاھداور عابدیقین کرتے ہیں – بلکہ اس کوتمام فرشتوں کا استادیا معلّم الکل کہتے ہیں – آخر حضرت آ دم علیہ السلام کے انکار سے ابلیس اور شیطان کا لقب پایا، اور بارگاہ ایز دی سے راندہ ہوا۔ اور ملعون اور مردود کھرا۔ اور نینی جہنمی قرار پایا۔ اس طرح حضرت نوٹ کے مخالفین طوفانِ آب کی نذر ہوگئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریر مخالف آفات زمینی و آسانی کے مستوجب ٹھیرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکلا ب آتش فشاں پہاڑ اور زلزلہ کا طعمہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکلا ب فرعون معہ آلی فرعون بحر میں غرقاب ہوا۔ حضرت ہوداور حضرت صالح کے مخالف زلزلہ اور سیلاب سے تباہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکفر و مکذب معا ند طیطوس رومی کی تلوار کے گھاٹ انرے۔ اور رومیوں کی افواج سے پا مال ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ کیا تر وں اور نیز وں کی نوکوں سے حسرت اور یاس کی موت کے گھاٹ انرے۔ صد سے دق اللہ و میں موت کے گھاٹ انرے۔ صد سے اور ایس کی موت کے گھاٹ انرے۔ صد اور ایس کی موت کے گھاٹ انرے۔ صد اور ایس کی موت کے گھاٹ انرے۔ اور اس کے رسولوں کی با تیں پچی ٹا بت ہو کیں۔ اور اس کے وعد ے لیورے ہوئے۔ الحمد اللہ

اسی طرح اورٹھیک اسی طرح جب خدا تعالیٰ نے حضرت احمد علیہ السلام کو وحی سے مبعوث فر مایا – اوراس نے اعلان کیا – کہ میں آنے والاعیسیٰ موعود اورامام مہدی معہود ہوں – اور حضرت مسیح نا صری علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور دوبارہ وہ نہ آئیں گے – بلکہ آنے والا اسی امت کا ایک فر دتھا جو میں ہوں – میں جمیع فرق اسلامیہ کواپنے ہاتھ پر جمع کر کے اصحاب النبی کے نقش قدم اور اتباع پر چلانا چا ہتا ہوں – اور ان منتشر افراد کوایک امام اور مرکز پر جمع کرتا ہوں – میں ان کے واسطے اختلافات با ہمی کے واسطے تکم و عدل ہوں – غیر الاسلام مذا ہب کو دعوت الی الاسلام دوں گا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ میرا الاسلام مذا ہب کو دعوت الی الاسلام دوں گا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ میرا

ساتھ دیں۔

حضرت احمد نے بی بھی فر ما یا کہ میرا ایمان لا السه الا الله پر ہے۔ اور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النہیتین یقین کرتا ہوں۔ حدیث میں لانب بی بعدی کا فر مان درست ہے۔ مجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی اور نبی ہونے کا خطاب فر مایا ہے۔ اس واسطے کوئی اسرائیلی نبی بالحضوص حضرت عیلی نا صری دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے ۔ کیوں کہ وہ خاتم النہیین بالحضوص حضرت عیلی نا صری دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے ۔ کیوں کہ وہ خاتم النہیین جے نبی ماسبق ہیں۔ اگر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس کی آ مدکوفرض کیا جاوے۔ تو وہ نبی ہیں۔ اور نبی کا امتی ہوجانا ان کے منصب نبوت سے معزول ہونا ہے۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے۔ نیز وہ رسول امت موسویہ کا ہے۔ اور اس کا رسول ہونا خابت نہیں۔

البتہ ایک امتی کا بسبب اتباع کا ملہ قرآن کریم وحضرت محمد رسول اللہ مقام نبوت پر فائز ہونا اور نبی کا خطاب پا ناممتنع نہیں۔ بلکہ اس امت کے واسطے موجب عزت ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتا ہے۔ پس میں امتی سے نبی بنا۔ گرا تباع محمدًا ورقر آن کریم کر کے اور آپ نے صاف فرمایا۔ لامعبو دلنا الا اللہ و لاشریعۃ لنا الاالقر آن۔ و لاشارع لنا الامحمد رسول الله

مگر آہ!ان علماء نے اس کی با توں کو قر آن کریم اورا حادیث صیحہ کی روشنی میں نہسو چیااورا پنے ناقص علم قر آن وحدیث پراس کو پر کھا – اوراس کے کلمات طیبات کوعلاء سابقین کے اجتہادات سے ردّ کیا - اور کورانہ تقلید آباء و سادات کوتر جیج دی - نہ صرف حق کا انکار کیا بلکہ شریر بن کر شرار توں میں نمایاں حصہ لیا - بعض نے صرف انکار پراکتفا کیا اور بعض نے قدر سے تکذیب بھی کی - مگر شریر بننا لیندنہ کیا - و لک ل در جات مما عملوا خدا تعالیٰ کا سلوک بھی ہر ایک سے اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے - اور ہوگا -

خدا وند تعالیٰ نے حضرت احمہ پر بطورتسلی وتشفی مندرجہ ذیل وحی نا ز ل كى (١) كتب الله لاغلبن انا ورسلى - يعنى خدا تعالى نے مدبات لكروى موكى ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب ہوں گے (۲) کان حقاً علینا نصو السمہ ؤمسنین لیمنی ہم پر واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت اورحمایت کریں (m) جاعل اللذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة لعني مين تیری متبع جماعت کوتیر بےمنکر گروہ پر تا قیامت فوقیت بخشوں گا ( ۴ )انسی معین من اراد اعانتک وانعی مهین من اراد اهانتک تعنی میں ان اوگول کی مد د کروں گا جو تیرے مد د گار ہوں گے اور میں ان کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت کے جوہاں ہوں گے- (۵)انا کفیناک المستھزئین میں تیرے ساتھ استہزاءکر نے والوں کوسزا دینے کے واسطے کا فی ہوں (۲ )ذرنبی و المکذبین انبی مع الرسول اقوم مجھاور مکذبوں کونیٹ لینے دومیں اینے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں۔ (۷)ویل یـومئذللمکذبین لیخی اس دن تکذیب کرنے والوں کے واسطے ہلاکت کا دن ہوگا- (۸)عبرت بخش سزائیں دی جائیں گی-(۹)اے بساخانہ ء دشمن کہ تو ویران کر دی لینی بہت سے دشمنوں کے گھر ویران ہوجا ئیں گے-(۱۰)غیر ق الاعبداء کل غو ق لینی ہم دشمنوں کوتتر بتر کر دیں

گے-اور تاہ کرویں گے- (۱۱)قطع داہر قو م الذین لایؤ منو ن لیخی وہ قوم جو ا پیان لانے سے روگر دان ہے۔ اس کی جڑ کاٹ دوں گا۔ (۱۲)قبل یہا ایھا الكفار اني من الصادقين فانتظر واااياتي حتى سنريهم اياتنافي الأفاق وفسى انفسهم جمعية قائمة وفتح مبين يعني كهددوكدا الكاركرنے والو! میں سچا ہوں - پستم میر بے نشا نات کا انکار نہ کرو- یہاں تک کہ میں ان کوآ فاق عالم میں اورخود ان کےنفسوں میںعنقریب نثا نات دکھاؤں گا – یہ ایک قائم ر بنے والی جمعیت ہےاورکھلی فتح ہوگی ( ۱۳ )ان البذیبن یہصہدو ن عین سبیل الله سينا لهم غضب من ربهم ضرب الله اشدمن ضرب الناس انما امرنا اذا اردنا شئيا ان نقول له كن فيكون و يعض الظالم علر يديه ويطرح بين يدي جزاء السيئة بمثلها و ترهقهم ذلة مالهم من الله من عـاصــم فـاصبـر حتــي يـاتـي اللّه بامر ٥ ان اللّه مع الذين اتقوا و الذين هـم ۔حسنو نہ جوخدا کی راہ میں روک ہوتے ہیں۔عنقریب ان پران کے رب کی طر ف سےغضب کا نز ول ہوگا - خدا کی مارلوگوں کی مار سے سخت تر ہوتی ہے ہم جب کسی کا م کا ارا د ہ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہو جا کا حکم دیتے ہیں۔ اور وہ ہو جا تا ہے۔ پیخصوص ظالم اپنا ہاتھ کا ٹے گا - اور میرے سامنے ڈالا جائے گا - پیرمزا ہے اس بات کی – کہ جبیبا برا کیا ویپا کچل پایا – اس پر ذلت سوار ہو گی – خدا تعالیٰ کی گرفت سے اس کوکوئی نہ بچا سکے گا - پس تو صبر سے کام لے- یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اینا فر مان جاری کر دے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے-چوشقی هون اورمحن هون ( ۱۴ )امسانسریّسنک بسعیض السذی نبعید هسم او نتــو فیّــنک لیخی بعض پیشگو ئیاں تیری زندگی میں پوری ہوں گی – اور بعض

تیری و فات کے بعد (10) ساریکم ایاتی فلاتستعجلون لینی میں عفریب تم کواپنے نشا نات دکھاؤں گا پس تم جلدی مت کرو (11) ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین لیخی اے ہمارے رب تو ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ فرما اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

خدا تعالی نے جیسا کہ حضرت احمد علیہ الصلوۃ والسلام کواپنے کلام کے ذریعہ تبلی اور تشفی دی تھی۔ اسی طرح عملاً اپنے فعل سے مکفرین و مکذ بین سے سلوک بھی کیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی نسل کو بڑھایا جماعت کو بڑھایا اور آپ سے وہی سلوک کیا جواپنے پاک اور برگزیدہ نبیوں سے کیا تھا۔ اور آپ کے مخالفوں سے وہی سلوک کیا جوحق کے مخالفوں سے ہوتا آیا ہے۔ اور سب سے بڑا انجام ان لوگوں کا ہُوا۔ جن کو حضرت احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتھم میں صفحہ ۲۹ پر مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ اور انہوں نے مباہلہ بھی نہ کیا۔ اور تکفیر و تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔ جوشخص اب یا آئندہ بھی یہ خطرناک طرزمل اختیار کرے گا۔ تو وہی خدا وندغیورا بھی موجود ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں وہی گرفت اخذ المیہ اور عذاب شدید کی موجود ہے۔

چونکہ ہما را مدعا پنجاب یا ہندوستان یا دوسرے مما لک کے مکفر وں اور مکنہ ہوں سے نہیں اور میکا م ہم ان ملکوں کے لوگوں پر چھوڑتے ہیں۔ کہ وہ اپنے علاقہ کے ایسے لوگوں کے حالات جمع کر کے ترتیب دیں۔ اس واسلے ہم صرف اس وقت افغانستان اور اس کے بعد صوبہ سرحد شال مغربی کے اندرواقع شدہ نشانات کا تذکرہ کریں گے اور بالخصوص یہ حصہ کتاب مملکت افغانستان سے

متعلق ہے کہ وہاں دعوت احمدیت کس طرح پینچی - اور وہاں کے مکفر اور مکذب گروہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا - اور ہمارے ملک کے باشندے اکثر حالات افغانستان سے بسبب ہمسایہ ہونے کے خوب واقف ہیں - اس واسطے ان کی دلچیسی بھی انہی واقعات سے زیادہ ہوسکتی ہے -

پیشتر اس کے کہ ہم اصل واقعات پر روشنی ڈ الیں – ہم اپنے وطن کے مطالعہ کنندگان سے بطور ایک ہموطن بھائی اور ہمدرد اور خیرخواہ کے مؤ دبا نہ التماس کرتے ہیں۔ کہ وہ ذرا خدا کا خوف اورموت کا واقعہاورمیدان حشر کی با زیرسی کوسا منے رکھ کرایک ایک ہوکریا دو(۲) دو(۲) مل کرعدل اورانصا ف کوسا منے رکھ کرخوب سوچیں اور اپنی ضمیر سے دریا فت کریں – کہ کیاممکن نہیں ہو سکتا - کہ واقعی آنے والا اسی امتِ محمد یہ کا ایک فرد ہو- اور ہم میں سے کوئی انیان ہو-اورخدا تعالیٰ نے اس کوشرف مکالمہا ورمخاطبہ سےمشر ّ ف کیا ہو- اور اس کومسے موعودا ورا ہام مہدی معہود قرار دیا ہوا وراس سے اشاعت تو حیدا ورتبلیغ رسالت مُحمريّبهُ اورتعليم قرآن مجيد كا كام ليا ہواور ہم كوضيح معنوں ميں مسلمان بنانے آیا ہو- اور وہ موعودیہی حضرت احمہ قادیانی ہو- اور دراصل جمیع انبیاء و رسل کی طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام بھی فوت شدہ ہوں۔ ہم اور ہمارے علماء اس کی تکذیب اور تکفیر میں غلطی پر ہوں ، اور حق اور پیج وہی ہو جو حضرت احمہ فرماتے ہیں- اور اگر واقعات اسی طرح ہوں- تو ہماری تکذیب اور تکفیر ہارے واسطے کیبا خطرناک انجام پیدا کرے گی – ایک تو ہم اس کے وجود کی شناخت سےمحروم رہے۔ جس کا تیرہ سوسال سے انتظارتھا۔ دوسرا وہ خدمتِ اسلام جواس نے کرنی تھی۔اس سے محروم ہوئے۔ تیسرااس کے ماننے کے

انعامات اور برکات سے محروم ہوئے - چوتھا اس کی تکفیرا ور تکذیب کا وبال سر پرلیا اور قیامت کے دن خدا تعالی اور اس کے برگزیدہ رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شرمندہ اور رسوا ہوں گے - کہ ہم خدا کے فرستادہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزندا ور جانشین کی متابعت سے محروم ہوئے - بلکہ اس کی تکفیرا ور تکذیب کے مرتکب ہوئے - اللہ ما حفظنا من تکفیر و تکذیب للصادقین -

پس وہ لوگ جواس وقت بدزبانی ، بہتا نات اورا فتر اءاوراستہزاء کو پیشہ بنا چکے ہیں۔ وہ بار دیگر شنڈے دل سے اس بات پرغور کریں تا کہ وہ خدا کے غضب کی آگ کواپنے خلاف نہ بھڑکا ئیں۔ اوراپی عاقبت کومحود بنانے کا فکر کریں۔ خدا تعالیٰ نے تمام قرآن کریم میں ایک مقام پر بھی ایسا نہ فرمایا۔ کہ فلاں شہریا ملک میں ایک نبی اٹھا۔ اورلوگوں نے اس کی خوب تکذیب کی۔ اور اس کوطرح طرح کی ایذائیں ویں اور ہم ایسے لوگوں سے خوش ہیں۔ بلکہ بار باریے فرمایا۔ کہ فلاں ملک یا قوم میں ایک نبی اور رسول کھڑا ہوا۔ جن لوگوں نے باریے فرمایا۔ کہ فلاں ملک یا قوم میں ایک نبی اور رسول کھڑا ہوا۔ جن لوگوں نے ماری کا دیر بارش برسائی ، اور اس کی مخالفت کی۔ ہم نے ان پر زمینی اور آسانی عذا بوں کی بارش برسائی ، اور ان کو ہلاک کر دیا۔ لہذا میر ہے دوست ان امور کو خوب سوچیں۔ اور خدا تعالی سے تو فیق مانگیں۔ کہ ان کوحق کی شناخت حاصل ہو۔ اور اپن آپ کو مجرم بنا کر اپنی ذات پر عذا ب کے نزول کا تجربہ نہ کریں۔ وما علینا الاالبلاغ و علیہ الحساب

خداتعالی کے اس فرمان پرغور کرو-ان یک کاذباً فعلیه کذبه و ان یک صادقاً یصبکم بعض الذی یعد کم اگرید مدعی کا ذب ہوگا تواپی کذب کی سزا پاوے گا - اگر صادق ہوا تو خدا کے عذابوں میں سے بعض عذاب تم پر ضرور نازل ہوں گے - پس خدا سے ڈرواور تکذیب مت کرو-

## بإباقل

ز مانه حکومت امیرعبدالرحمٰن خان با دشاه افغانستان فصل اول

### ا میرعبدالرحمٰن خان کی کابل کے تخت پر تخت نشینی اور اس کو

دعوت احمد بیت: امیر عبد الرحمٰن خان جوامیر محمد افضل خان ابن امیر کبیر امیر دوست محمد خان کے فرزند ہے۔ اور ۱۸۳۰ء میں کا بل میں متولّد ہوئے اور پیاس سال کی عمر میں ۳۰ جولائی ۱۸۸۰ء میں افغانستان کے تخت پر تخت نشین ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے سے اور قوت و جبروت سے ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت قائم کر کے آخر کا ۲۲ سال کی حکومت کے بعد اس دار فانی سے راہئی ملک عدم ہوئے۔

دعوتِ احمد بیت: سیدنا حضرت احمد قادیانی علیه السلام نے ۱۲۹۰ ه میں مامورمن الله اور مبعوث ہوکر با تباع سنّتِ محمد به با دشا مإنِ عالم ورؤساء ریاست کوبھی دعوت سلسلہ حقہ دی اوران کو باخبر کیا - که آنے واالا موعود آگیا ہے - وہ کلمہ لا السه الا الله کوصد ق دل سے قبول کریں اورا تباع محمد رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله کوسد ق دل سے قبول کریں اورا تباع محمد رسول الله علیہ الله علیہ الله کوسد ق دل سے قبول کریں اورا تباع محمد رسول الله علیہ الله علیہ الله کوسد ق

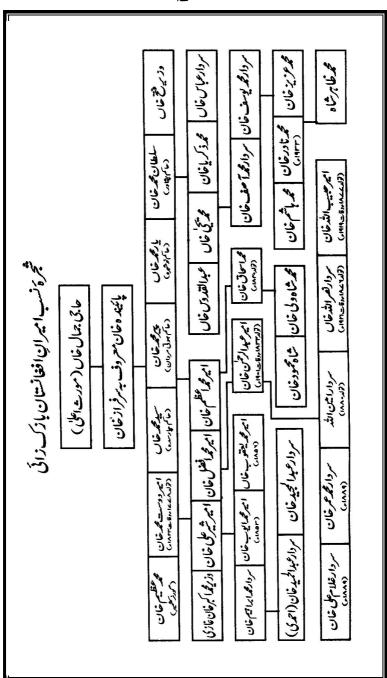

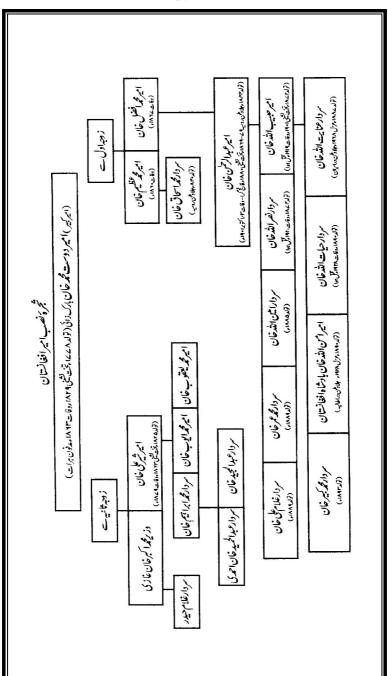

اختیار کریں۔ اور قرآن کتاب اللہ پر ایمان لائیں۔ اور اس کی تعلیم اور تعمیل پر عامل ہوں۔ اور اشاعت اسلام اور تبلیغ دینِ حق میں اس کے معاون اور ممد ہوں۔

کہتے ہیں کہ امیر عبد الرحمٰن کو جس وقت پیدوعوت پینچی - تو اس نے سن کر فر مایا'' مارا عمر باید نہ عیسیٰ ،عیسیٰ در ز مانِ خود چه کر دہ بود کہ بارِ دیگر آمدہ خواہد کرد'' لیعنی ہم کو حضرت عیسیٰ ناصری کی ضرورت ہے حضرت عیسیٰ ناصری کی ضرورت نہیں - حضرت عیسیٰ نے بعثت اولیٰ میں کیا کا میا بی حاصل کی تھی کہ اب دوبارہ آکر حاصل کریں گے۔''

ہم کوتو ہرگر نہ یقین نہیں آتا - کہ امیر عبدالرحمٰن خان نے مسلمان کہلا کر ایسا گتا خانہ فقرہ ایک اولوالعزم نبی کے حق میں کہا ہو - جس سے نہ صرف حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اولی پر حملہ ظاہر ہے - بلکہ اس سے ان کی بعثت فانیہ کی عدم ضرورت ثابت ہوتی ہے - حالانکہ نزول وظہور عیسیٰ موعود کی خبر قرآن کریم میں خود خدا تعالی نے دی ہے - اور احادیث صحیحہ میں خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے - اور اگر اس فقرہ کی بیتا ویل کی جائے - کہ چونکہ حضرت عیسیٰ ناصری ایک جمالی نبی تھا - اور اس کی تعلیم صلح اور آشتی اور امن اور اخلاق پر مبنی ہے اور حضرت عمر فاروق نے کفار اسلام کے مقابلہ میں شمشیر سے کام لے کر جہاد کیا تھا - اس واسطے بیز مانہ بلیخ اسلام کے واسطے جہاد بالسیف کو چا ہتا ہے - اور تبلیغ بالقرآن والبُر ہان کی ضرورت نہیں - تو اس طرح گویا امیر موصوف نے پا در یوں اور مخافین اسلام کی تصدیق اور تائید کی کہ اسلام کی اشاعت واقعی بزورِ شمشیر ہوئی ہے - اور وہ اپنی قوت روحانیہ اور اسلام کی اشاعت واقعی بزورِ شمشیر ہوئی ہے - اور وہ اپنی قوت روحانیہ اور

#### برا ہین قاہرہ کے زور سے قلوب اقوام عالم کومسخر نہ کرسکا -

# فصل د وم

#### مسكله جها دا وراحمه بيت

حقیقتِ جہا د: حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر مذہب اسلام اپنی اشاعت اور تبلیغ کے واسطے ممنونِ احسانِ شمشیر آبدار ہوتا - تو آغازِ اسلام میں جولوگ مکہ معظمہ میں داخلِ اسلام ہوئے ان کوئس تلوار سے سیّدنا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح کیا تھا - اور سیز دہ سالہ مکی زندگی میں آپ نے کیوں تیج و سنان سے کام نہ لیا - تلوار تو مدنی زندگی میں اٹھائی گئی اور وہ بھی اس وقت جب سنان سے کام نہ لیا - تلوار تو مدنی زندگی میں اٹھائی گئی اور وہ بھی اس وقت جب کہ مکہ والوں نے نہ صرف مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے ہجرت پر مجبور کیا بلکہ ان کی جائد اور اور آزواج پر قبضہ کرلیا بلکہ ان کو بیک بینی و دوگوش مدینہ منورہ ہوں اور ازواج کے ہجرت پر مجبور کیا اور بہتوں کو بیتے کیا - آخر کاران کا حیشہ اور کنار بحر اور کی ہجرت پر مجبور کیا اور بہتوں کو بیتے کیا - آخر کاران کا بیچھا کر کے ان کو مدینہ منورہ میں نیست و نا بود کرنے کے شوق اور ارادہ سے مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے - تو بحالتِ صد مجبوری اور بخض حفاظتِ جان و مال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اسی (۸۰) میل با ہر نکل کر مقام برر پر دفاعی مقابلہ کیا -

اوراس کے بعد بھی جس قدر جنگ ہوئے زمانہ نبویؑ یا خلفائے اسلام کے زمانہ میں وہ اکثر دفاعی تھے- تا ہم تبلیغ اسلام تو صرف قوت روحانیہ اور برا ہین قرآ نیہ سے ہوتی رہی- اور یہ مقدس کا م بھی با دشا ہوں نے نہیں بلکہ اولیاء اللہ روحانی لوگوں نے کیا ہے- اگر مسلمان با دشاہ جبرو و اکراہ سے کا م لیتے تو کیا ہندوستان اور مصروشام میں دوسرے مذاہب کا وجود باقی رہتا؟ ہرگز نہیں-

تنبلیغ اسلام: قران کریم نے تبلیغ ندہب کے بارے میں صاف کہا ہے کہ
ادع السی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ لینی وعوت الی
الاسلام صرف دلاکل حکمت اور مواعظہ حنہ کے ذریعہ ہوا کرے - اور تلواریا جبر
کے بارہ میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین کہ دین کے بارہ میں کسی شخص کو جبراور
اکراہ سے مجبور نہ کیا جائے - بلکہ لکم دیسنکم ولی دین پر عامل ہوں - لینی
مومن اپنے ندہب پر عمل کریں - اور کا فراپنے ندہب پر - کوئی کسی کو جبر سے مجبور
نہ کرے -

ر ہا سیاسی مخالف اور حملہ آور اعداء سے معاملہ - سواس کے بارہ میں بھی صاف فرمایا کہ قبات لوا الذین یقاتلو نکم یعنی تلوار کا جنگ ان سے کروجو تمہارے خلاف تلوار سے حملہ آور ہوتے ہیں - و لات عتدو ااور تم کسی پر جراور زیادتی مت کرو - جزاء سیئة سیئة مثلها برائی کی سزااسی قدر ہے جس قدر کہ برائی مت کرو - جزاء سیئة مثلها برائی کی سزااسی قدر ہے جس قدر کہ برائی ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ مذہب شمشیر کامختاج نہیں - البتہ جان و مال کی حفاظت یا مکی حفاظت کے واسطے بطور دفاع تلوار سے کام لینا لا بگری اور ضروری ہے -

اختلاف ندہب کی بنا پر کسی کوتل کرنے کی ہر گز اجات نہیں۔ بلکہ بے

گناہ کوقتل کرنا اسلام میں جرم عظیم ہے۔ ہاں اگر کوئی فردیا با دشاہ ایسے فعل کا مرتکب ہو۔ تو اس کے شخص فعل کا اسلام ذیمہ دارنہیں۔ اور نہ با دشاہوں کی ملک گیری کی جنگوں کو مذہبی جہاد سے کوئی تعلق ہے۔ اگر کوئی قوم یا با دشاہ اس قتم کی غلطی کا مرتکب ہو۔ تو وہ مذہب اسلام کے واسطے باعث ننگ و عارہے۔

جہا دکا غلط مفہوم: بے شک عیسائی پا دریوں اور آریوں کی سعی سے ایک طبقہ مسلمانا نِ ہندا اِس باطل عقیدہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کہ آنے والا امام مہدی معہود اور عیسی موعود کفار اسلام سے جہاد بالسیف کرے گا۔ اور اس غلط فہمی کی اشاعت میں المجدیث کے علماء بالخصوص نواب صدیق الحسن صاحب بھو پالوی کی تالیفات نے بڑی مدد دی ہے اور احناف جو سرحد افغانستان پر بستے ہیں۔ اکثر ہندوستان کے مکتبوں دیو بند' دہلی وغیرہ سے یہ غلط خیالات لے کر اپنے اوطان کو جاتے ہیں۔ اور اس غلط مسکلہ کوشم ت دیتے رہے ہیں۔

حضرت احم<sup>یسی</sup>ے موعود علیہ السلام نے اس غلطی کی بھی اصلاح کی ہے۔ اور عمدہ دلائل اور برا بین سے کی ہے۔ اور فر مایا کہ ہرمسلمان کے واسطے مقدم جہا د بالقرآن اور جہاد بالعلم والقلم ہے۔ اور یہی از روئے قرآن کریم جہا دکبیر ہے۔ جوتقریراورتح رہے ذریعہ سے ہو۔

لیکن اگر کوئی دشمن دینِ اسلام قوم یا فر دمسلما نوں کے جان و مال و

لے حضرت سیدا حمد ہریلوی نے ۱۸۳۰ء میں ہندوستان ہے آ کرسرحد میں سکھ قوم کے خلاف جہاد کا تہیّہ کیا کیونکہ سکھ حکومت نے مسلمانوں سے نہ ہمی آ زادی چین لی تھی - مگر انگریزوں کے خلاف جہاد بالسیف کو جائز نہ جانا - کیونکہ انہوں نے نہ ہمی آ زادی برقر اررکھی تھی - مگر اہلِ حدیث اوربعض نا واقف اہل سرحداس خطرنا کے غلطی کے مرتکب ہوتے رہے اور نتیجہ ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں مصر نکلتا رہا۔ ملک پر دستِ تطاول دراز کرے اوراس وجہ سے حملہ آور ہو کہ اس کو مذہبی جنگ قرار دے۔ اور مسلمانوں کو شریعت قرآنیہ کی اتباع اور تبلیغ سے روکے اور ارتداد پر مجبور کرے۔ تو بغرضِ هظِ جان واملاک و حکومت و مذہب بیشک مسلمان جہاد بالسیف کر سکتے ہیں۔ اور کون بے وقوف ہوگا جو ظالم حملہ آور کے مقابلہ میں مظلوم مسلمانوں کا حق دفاع تسلیم نہ کرے گا اوران کے قتل و غارت اور عزت و آبر واور ملک و مذہب کے ضائع ہو جانے کا مشورہ دے گا اوراس پر رضا مند ہوگا:۔

حضرت احمد صاحب نے جس قسم جہاد کوحرام اور ممنوع قرار دیا ہے وہ غلط مفہوم جہاد ہے کہ جس میں صرف اختلاف مذہب کے سبب سے غیر مسلم کا قتل اور غارت جائز قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ۱۹۶ء کے بعد ۲۰۹ء تک سرحد پرملا لوگوں نے جائز کررکھا تھا کہ جہال کسی انگریز مردیا عورت کے خلاف موقع ملا - تو اس کو بے گنا قبل کر دیا - بیسب ان بعض متشد دلا یعقل مسجد نشین ملا و ک کے خیالات ہیں۔ قرآن کریم نے اس قسم کے کسی جہاد کی تعلیم نہیں دی - اس کے خیالات ہیں جہاد کی تعلیم نہیں دی - اس جہاد کا عامل مانے ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں۔ چونکہ حضرت احمد علیہ السلام جہاد کا عامل مانے ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں۔ چونکہ حضرت احمد علیہ السلام کے ان ان کے اس لغوفعل کور ڈ کیا ، اور اس کوحرام جہاد کہا اس واسطے وہ نا راض ہو گئے ۔ اور لوگوں میں شہرت دی - کہ جماعت احمد بیمنگر جہاد ہے۔

ہم بے شک اس جہاد کے منگر ہیں جس کا ثبوت قر آن کریم میں نہیں ملتا – اور قر آن کریم کے فرمودہ ہر دوا قسام جہاد کے قائل ہیں – اورخود جہا دِ کمیر یا جہا دیا لقر آن پر عاملِ ہیں – ہم محض اختلا نبِ مذہب اور عقیدہ کی بناہ پر کسی کی جان و مال پرحمله کرنا اور ان کے قل و غارت کوحرام جانتے ہیں۔ جو خدا کے بندوں کا خونِ ناحق کرے گا - وہ قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہوگا - مذہب اسلام تواییخ معنوی لحاظ سے صلح امن اور آشتی پھیلانے آیا ہے۔ اور ہرمسلمان ا پنے نام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کا فر ما نبر دار مخلوق خدا سے صلح اور امن سے زندگی بسر کرنے والا ہونا جا بئے اگر مٰد ہب اسلام اس ظلم و تعدّی کی تعلیم دیتا۔ تو مما لکِ اسلامیہ میں آج یہود نصاری اور یارسی یا کوئی اور مذہب کاپیر ونظر نہ آتا اور نہصرف مبلغ تین رویے سالا نہ کے مساوی رقم کے عوض میں غیرمسلم کو اپنی سلطنت میں آزا در ہنے دیتا - اور نہاس کے جان و مال و مذہب کی یا بندی کی ذ مهداری لیتا –

# فصلِ سوم تعلیمِ احمدیت

حضرت احمد قا دیانی علیہالسلام نے اپنے عقا ئدا ورتعلیمات اپنی ایک سو( ۱۰۰ ) کے قریب کتب میں مدلّل اور مفصل کھی ہیں – جوعر نی ار دواور فارسی میں مرقوم ہیں۔ اور جماعت احمدیہ بانتاع ان تعلیمات کے بآوازِ دہل اعلان کرتی ہے۔

#### هما راعقیده:

المنا بالله وحده الا شريك له الم يلد و لم يو لد ولم يكن له (1)

- كفوا احد ليس كمشله شئى وله الاسماء الحُسنيٰ -و لامعبود لنا الالله -
- (٢) ونؤمن بالملئكة انهم عباد مكرمون لايعصون امر الله ويفعلون مايؤمرون -
- (۳) ونؤمن بما اوتى النبيون من ربهم و بكتاب الله القران لانزيد فيه و لا نسقص مسه مثقال ذرة الخير كله في القران وهو مقدم على كلى شئى و لا شريعة لنا الاالقران –
- ونؤمن بسائر الانبياء والرسل ولانفرق بين احد منهم ونشهد ان محمداً عبده ورسوله وهو خاتم النبيين لا نبى بعده الا الله في حقه المذى ربّى من فيضه واظهرة وعده وهوالذى قال الله في حقه يتلوه شاهد منه اسمه احمد وقال الرسول في شانه ينزل ابن مريم فيكم وامامكم وسماه بعيسى نبى الله لا مهدى الاعيسى وليس بيني و بينه نبى وهو فرد من افراد امته
  - (۵) ونحل ما احل الله ورسوله ونحرم ماحرم الله و رسوله '-
- (۲) نصلی خمس صلواة بالجماعة و نستقبل القبلة و هي الكعبة
   في بطن بكّة الـمباركة و نصوم صيام شهر رمضان و نوتي
   الزكواة و نحج البيت ان كان لنا استطاع اليه سبيلا
  - (2) ونؤمن بالبعث بعد الموت و نحن له مسلمون
- ا- ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ واحد ہے۔ اس کا کوئی شریک

نہیں۔ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ اس کا کوئی مثیل ہے۔ اس کے واسطے پاک صفات ہیں اور ہمارا کوئی معبود نہیں۔سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

۲- ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی قابلِ عزت مخلوق ہیں اور خدا
 کے مکم کے نافر مان نہیں – بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جوان کو حکم دیا جاتا ہے –

۳- ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام وحیوں پر جو خدا تعالیٰ کے نبیوں کو ان
کے رب سے ملی ہیں-اوراس کی کتاب قرآن پر بھی-نہ ہم اس میں
سے کسی چیز کو زیادہ کرتے ہیں نہ کم - خواہ ایک ذرہ بھر ہو- تمام
خوبیاں قرآن میں ہیں اور وہ تمام چیزوں پر مقدم ہے-اور ہماری
شریعت صرف قرآن کریم ہے-

۴ - ہم ایمان رکھتے ہیں- کہ جمیع انبیاء ورسل صادق تھے- ان میں سے کسی ایک کا بھی ا نکارنہیں کرتے -

ہم شہاوت دیتے ہیں۔ کہ حضرت محکہ خدا کا بندہ اور رسول تھا۔ اور وہ خاتم النہیین ہے۔ اس کے بعد کوئی مدعی نبوت سچانہیں سوائے اس کے جوفیض محمدی سے فیض یاب ہوا اور اس کے وعدہ کے بموجب ظاہر ہوا ہو۔ اور وہی شخص ہوسکتا ہے جس کے حق میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کہ سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شاہد من اللہ ظاہر ہوگا۔ جو اس میں سے ہوگا۔ اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہتم میں ایک ابن مریم ظہور کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہتم میں ایک ابن مریم ظہور کرے

گا- جوتمہارا امام ہوگا- اورتم مسلمانوں میں سے ہوگا- آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عیسیٰ نبی اللہ رکھا ہے اور کوئی جدا امام مہدی معہود نہ ہوگا- سوائے عیلے موعود کے- اور اس کے اور سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانہ میں کوئی ولی اللہ مجدد یا محدث نبی نہ کہلائے گا- وہ اسی امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوگا-

- مہ حلال جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ تعالی اور اس کے رسول نے حلال تھہرایا اور حرام جانتے ہیں جس کو انہوں نے حرام فر مایا –
- ۲ ہم پانچ وقت نماز باجماعت اداکرتے ہیں اور منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ معظمہ میں ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور زکح قدیتے ہیں۔ اور چج بیت اللہ اداکرتے ہیں۔ اگر ہم کواس کی طرف جانے کی استطاعت میسر ہو۔
- -- ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور ہم
   خداوند تعالیٰ کے فرما نبرداراور مسلمان ہیں۔

یہ ہمارے عقائدا ورتعلیمات ہیں۔ جوان کے خلاف ہمارے حق میں کہتا ہے۔ وہ ہم پرافتر اءکرتا ہے۔ اوراپنے کذب و بہتان کے واسطے خدا کے نز دیک جواب دہ ہوگا۔

# فصل چہارم

#### ہفتا دودو(۷۲)ملّت اوراحمریّت

آج ہے شک پیروانِ اسلام ہفتا دودوملت میں تقسیم شدہ ہیں اور ہر فرقہ باقی فرق کو کا فراور خارج از اسلام کہتا ہے۔ گویا عملاً تمام اپنے منہ کے فتووَں سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔اور ہرایک فرقہ کے خلاف اکثر فرق کے فتاوی تکفیر کے موجود ہیں۔

ہم جماعت احمدیہ کے افرادعلیٰ قدم الصحابتہ النبی ہیں۔اورتفریق بین المسلمین کے مخالف ہیں۔ کیونکہ اس مصیبت نے مذہب اسلام کی شوکت کو تباہ کر دیا ہے۔

اورہم اس کونفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہ ایک گروہ قرآن کریم کو کامل اور اکمل یقین نہیں کرتا۔ اور اس کو دست بُر دصحابہ سے خالی نہیں جانتا۔ یا حضرت ابو بکرصدین اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالتورین کو خلفاء برحق نہیں جانتا۔ اور ان کو اور حضرات ازواج النبی میں سے حضرت عاکش صدیقہ اور حضرت حفصہ کو کا فرین اور فاسقین کہتے ہیں۔ اور ان کی ففی ایمان کرتے ہیں۔ یان کی خلافتِ برحق ماننے والوں کو ناصبی اور جہنمی کہتے ہیں۔

ہم ان لوگوں کے خیالات کو بھی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ جو حضرت امام اعظم ابوحنیفہؓ یا حضرت امام مجمد شافعیؓ یا حضرت امام مالکؓ یا حضرت احمد بن حنبلؓ کو بدعتی اورمفتری کہتے ہیں۔ اوران کی مساعی جیلہ کو قدر اورعزؓ ت سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کی ہتک کرتے ہیں ،اوران کوحدیث کیل بدعة ضلالة و کیل مصداق مشرکین کا گروہ کیل صلالة فی الناد کا مصداق مشہراتے ہیں-اورابل سنت کومشرکین کا گروہ کہتے ہیں-

الغرض مسلمانوں کا ہرگروہ دوسرے کی دل آزاری کو تواب جانتا ہے۔ اوراس طرح تخریبِ اسلام کے دریے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام سے وہ دشمنی کی جو کفار بھی نہ کر سکے اور حدیث نبوی سند فسرق امتی علی شلاث وسبعین فسرقة کلھم فی النار الا واحدۃ۔ قالوا ماهی قال ما انا علیه واصحابی کواپنا ندر پوراکیا۔ یعنی جس وقت میری امت قریب میں ساک فرقے ہوجائے گی۔ تو ۲ کفرقے تو اہل النار ہوں گے۔ اور صرف ایک فرقہ محفوظ رہے گا۔ جومیرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر چلے گا۔

فرقه واحده ناجیه کی شناخت: قرآن کریم نے دو(۲) گروہوں کی خبر دی ہے۔ ایک اصحاب محمد کی اورایک اصحاب احمد کی۔ اول الذکر کانام اولین اورامیین رکھا ہے اور دوسر کے گروہ کانام آخرین رکھا گیا ہے۔ چنا نچا ایک جگه یول خبر دی ہے۔ ھوال ذی بعث فی الامیین رسولا منهم ..... و آخرین منهم لما یلحقو ابهم (سورہ الجمه) دوسری جگه فرمایا ہے کہ ثلة من الاولین و شلة من الاحسویین پھر آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے۔ کیف تھلک امة انا اولها و المسیح ابن مریم فی آخرها لیمن میں میری امت کی طرح ہلاک ہوگی۔ جس کا نجات دہندہ جماعت اولین میں میں خودموجود ہوں ، اور جماعت آخرین میں المسیح ابن مریم ہوگا۔ پس ثابت ہوا۔

کہ آخرین کی جماعت حضرت مسیح موعود کی جماعت ہے۔

چونکہ ایک طرف اس گروہ کی شناخت یوں بتائی گئی ہے کہ میا انا علیہ واصح اب یعنی وہ میری سنت پر اور میرے اصحاب ایک طرز پر عامل ہوگا - تو دوسری طرف فر مایا - کہ النصویت منہم یعنی وہ آنے والی جماعت اصحاب النبی میں شار ہوگا -

پس۷۷ فرقوں کی باہمی تکفیر وتفیق کے بعد جوگروہ بنا۔ وہ خدا کے حکم سے اورایک نبی اللہ کی اجازت سے تھا۔ اوران کے پیشِ نظر صرف تین امور ہیں۔ یعنی خدا،رسول اور کتاب اصحاب النبی کا بھی اصل کا م-

- (۱)اشاعت توحیر
- (۲) تبليغ رسالت محمد بيرًاور
- (۳) شریعت قرآنیه تھا-

اوراصحاب احمد کا کا م بھی دراصل اشاعت تو حیر تبلیغ رسالتِ محمد بیاور شریعت قر آنیہ ہے۔ لہٰذا حضرت احمد جری اللّٰہ کی جماعت ہی علیٰ قدم صحابہ اور

ا جماعت احمد بیر سحابہ کی طرح خالص مواحد انہ عقائد پر قائم ہے۔ شرک فی الصفات جو مسلمانوں کے دوسر بے فرقوں میں عام ہے۔ اس سے محفوظ ہے۔ (۲) سحابہ کی طرح نمازروزہ فیج زکو ہ وغیرہ احکام وین کی پابند ہے (۳) سحابہ کی طرح آپس میں اتفاق واتحاد رکھتی ہے (۴) سحابہ کی طرح آپس میں اتفاق واتحاد رکھتی ہے (۴) سحابہ کی طرح ترفیائے دین ہر ملک میں کر رہی ہے (۵) سحابہ کی طرح رویائے صادقہ الہا مات ربانیہ اور کشوف سحجہ تبولیت دعا کی روحانی نعمتوں سے مشرف ہے (۲) سحابہ کی طرح وقت کے امام کی مصدق ہے رکا سحابہ کی طرح تمام قرآنی ونہوئی پیشگوئیوں کی مصدق اور اخبار غیب پر ایمان رکھتی ہے۔ نا شر: حکیم عبد اللطیف شاہد

فرقہ واحدہ اور گروہ ناجیہ ہے۔ باقی ۲۷ فرقے ان بانیوں کی طرف منسوب ہیں۔ جوخود صاحب وحی اور مامور من اللہ نہ تھے۔ مگریہ جماعت ۲۷ کی جامع ہے۔ یعنی ان کوایک مرکز اور امام پر جمع کرنے والی ہے۔

جس طرح سیدنا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خلاف جمیع فتم کے کفار ومشرکین - یہود ونصار کی اور مجوسی اور لا فد ہب متفق ہوکر السک فسر ملہ و احدہ کے مصداق تھے - اسی طرح سیدنا حضرت احمد جری الله کے خلاف تمام گروہ اور فدا ہب مل کر متفقہ محاذ قائم کر چکے تھے - اور السک فور ملہ و احدہ کا نمونہ بن گئے -

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق جماعت احمد سے ہی اَلاً وَهِسَى الْجَمَاعَةُ کَہلانے کی مستحق ہے۔ کیونکہ جماعت وہی ہوتی ہے جس کا امام ہوا ورا مام بھی وہ جو حکم اور الہام الٰہی کے ماتحت کھڑا ہؤ اہوکسی احمدی کوکسی مکفر و مکذب کا میرزائی کہنا بعینہ ایسا ہے۔ جیسا کہ کفارِعرب ومشرکین اصحاب الرسول کوصا بی کہتے تھے۔

وه علاء جن كوسيدنا حضرت محمد رسول الله صلى الله آله وسلم في شهر من تحصت اديم السمه آء قرار ديا تها - انهول في حضرت سيح موعوداور آپ كى جماعت برفتوكى كفر د كر مديث من قبال لاخيه كافراً فقد باء باحد هما (صحيح مسلم) خودا بي كفر برم رقمد بي ثبت كى - اور مصداق كلهم فى النار موسيح مسلم) خودا بي كفر برم رقمد بي ثبت كى - اور مصداق كلهم فى النار موسيح مسلم) نودا بي كفر برم رقمد بي ألا ميرزائى كها - تو مديث الاو احده جس كو تخضرت صلى الله عليه و آله وسلم في ما انسا عليه و اصحابى كا مصداق تهم ايا

تھا - تو تصدیق فرقہ ء نا جیہ کر دی – فالحمد للّہ علیٰ ذا لک –

سرحدات ہند پر جہا د بالسیف: کہتے ہیں حد بندی ہند وافغانستان جو ۱۸۹۵ء میں ہوئی اس سے ناراض ہوکر امیر عبدالرحمٰن خان نے ۱۸۹۵ء میں اگریزوں کے خلاف قبائل کو جنگ و جہا د پر ابھارا - اور آغاز ۱۹۰۰ء میں - امیر عبدالرحمٰن خان کے خلاف قبائل کو جنگ و جہا د پر ابھارا - اور آغاز ۱۹۰۰ء میں - امیر عبدالرحمٰن خان کے منشاء کے ماتحت ایک رسالہ بنام تقویم الدین در بارہ تحرکی کیا جہا د سرحدات ہند پر تقسیم کیا گیا - جس میں اقوامِ افا غنہ ء سرحد کو جہا د بالسیف پر جہا د سرحدات ہند پر تقسیم کیا گیا - جس میں اقوامِ افا غنہ ء سرحد کو جہا د بالسیف پر آمادہ کیا گیا تھا - دیکھو انگریزی کتاب بنام افغانستان مصنفہ مسٹر انکس ہملٹن مطبوعہ لندن ۲۰۹۱ء صفحہ ۱۹۰۵ جس سے آزاد قبائل مشتعل ہو کر بے گناہ انگریز وں پر پیٹا ور اور بیّوں میں بسبب اختلاف مذہب جملہ آور ہوئے - گئی بے گناہ انگریز مارے گئے - اور مارنے والے غازی ہے - حالانکہ یہ سب پچھ خلانے تعلیم قر آن تھا - جو کیا گیا - اور فسا د فی الارض تھا -

فصل ينجم

ا فغانستان میں احمہ یتت اور

شها دت ِحضرت ملّا عبدالرحمٰن احمد ی شهید

ا فغانستان میں احمدیّت: حضرت سیدعبداللطیف صاحب شہید جوموضع سیدگاہ علاقہ خوست سمت جنو بی کے ایک نجیب سیّداور رئیس اور عالم تھے۔ اور حضرت سیدعلی جوری عرف داتا گئج بخش مدفون لا ہور کی اولا دسے تھے اور بڑی

حا کداد کے ما لک اور کثر ت سے مریدوں کے پیر تھے۔ان کو ملک اور حکومت میں ایک خاص عزت حاصل تھی - چنانچہ جب امیرعبدالرحمٰن خان نے انگریزی گورنمنٹ ہند کے ساتھ تقتیم سرحدات کا معاہدہ۹۳ء میں کرلیا تھا – اور سرحد گرم پر حد بندی ہونی قرار یائی- تو گورنمنٹ ہند کی طرف سے آنریبل سر مارٹیمر ڈیورنڈ اور جناب نواب سر صاحبز اد ہ عبدالقیوم خان ساکن ٹو بی ضلع یثا ورنمائندہ مقرر ہوئے - اور دولت افغانستان کی طرف سے سر دارشریندل خان لے گورنرسمت جنو فی اور حضرت سیدعبداللطیف صاحب شہیدمقرر ہوئے۔ ا میرعبدالرحمٰن خان نے آپ کے متعلق ایک فر مان میں اپنے قلم سے لکھا ہے-کہ کاش افغانستان میں آپ جیسے ایک دوعالم اور بھی ہوتے اور خوست کے تمام خوانین وکلا اور معتبرین کا آپ کے متعلق اقرار نامہ موجود ہے۔ کہ حضرت صاحبز ادہ عبداللطیف صاحب کوہم پر ہرلحاظ سے فوقیت حاصل ہے- اور انہیں ہم اپنا سرکروہ تسلیم کرتے ہیں۔ بمقام یارہ چنار گرم دن کو بیمیشن حد بندی کرتے اوروہ حد قائم کی جاتی - جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں – اور رات کو با ہم ملا قات باز دید کرتے اور با ہم مجالس خورد ونوش اورمضامین متفرقہ پر اظہار خالات کرتے۔

ا نہی ایام میں پشاور کے ایک سید چن با دشاہ صاحب بھی بطور محرراس کمیشن میں تھے۔کسی وقت بدورانِ گفت گوختلفہ حضرت احمدٌ جری اللّٰہ کے ظہور و بعثت و دعویٰ کا تذکرہ درمیان آیا اور حضرت سیدعبداللطیف صاحب نے نہایت

شوق سے بیدذکر سنا اور مزید حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کی کوئی تصنیف دیکھنے کی خواہش کی اور سید چن بادشاہ نے آئینہ ، کمالاتِ اسلام یا دافع الوساوس مصنفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بغرض مطالعہ پیش کی اور اس طرح افغانستان کے ایک درخشندہ گو ہر کو احمدیت کا پیغام مل گیا۔ یہ کمیشن افغانستان کے ایک درخشندہ گو ہر کو احمدیت کا پیغام مل گیا۔ یہ کمیشن ۱۸۹۸مئی ۱۸۹۴مئی ۱۸۹۸مئی ۱۸۹۴مئی ۱۸۹۸مئی ۱۸۸مئی ۱۸۸مئی ۱۸۸مئی ۱۸۸مئی ۱۸۸مئی

حضرت سیرعبداللطیف صاحب اس کے بعد وقاً فو قاً اپنے ہوشیاراور عالم شاگر د مولوی حضرت عبدالرحمٰن صاحب اور حضرت مولوی عبدالجلیل صاحب کو افغانستان سے بغرض حصول معلومات و حالات مزید قادیان بھیجا کرتے اور وہ تازہ حالات سے ان کومطلع کیا کرتے – اور تالیفات جدیدہ ساتھ لے جایا کرتے – آخری دفعہ حضرت عبدالرحمٰن صاحب دسمبر ۱۹۰۰ء میں قادیان آئے – اور واپسی پر براہ پشاور افغانستان گئے – اور بدوران قیام پشاور جناب خواجہ کمال الدین صاحب وکیل پشاور کے بالا خانہ پر بیرون کا بلی دروازہ مقیم رہے – اور یہاں سے روانہ وطن ہوئے –

ان دنوں سرحد پر افغان غازی ہے گناہ انگریزوں کے تل وخون ناحق میں مشغول ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت احمد علیہ السلام نے ایک رسالہ جہاد پر بحث کی تھی اور اس قتم کے جہاد کوحرام قرار دیا تھا اور انجمن حمایت اسلام لا ہور کی مساعی سے ان دنوں علمائے ہند وسرحد نے بھی ایک فتو کی عربی فارتی اور اردو میں چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں چھوٹے رسالوں کی صورت میں چھوایا تھا اور کثرت سے سرحد پرتقسیم کیا گیا تھا۔ جن میں سے پچھ حضرت عبد الرحمٰن صاحب احمدی اپنے ساتھ افغانستان لے گئے تھے اور ان کو حضرت عبد الرحمٰن صاحب احمدی اپنے ساتھ افغانستان لے گئے تھے اور ان کو

وہاں تقییم کیا - اور خوست سے فارغ ہوکر کابل گئے - اور وہاں کے علاء کو پیش کیا - اوران سے گفتگو کی - اس امر کو وہاں کے علاء نے امیر عبد الرحمٰن خان کے گوش گذار کیا - اور اس نے حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب احمدی کو اپنے دربار میں بلوایا اور بیان لیا - اور کابل میں یہ غلط خبی پیدا ہوگئ - کہ گویا حضرت احمد اور این رسائل کو اپنے جہاد احمد اور این رسائل کو اپنے جہاد احمد اور جاعت احمد یہ ہوشم کے جہاد کے منگر ہیں - اور این رسائل کو اپنے جہاد بالسیف کے خلاف پایا - امیر عبد الرحمٰن خان نے کچھ عرصہ حضرت مولوی عبد الرحمٰن احمدی کو قید میں رکھا - اور پھر در بار میں بلوایا - اور جب ان کو اپنے عبد الرحمٰن احمدی کو قید میں رکھا - اور پھر در بار میں بلوایا - اور جب ان کو اپنے عبد الری کر دہ جہاد کے خلاف پایا - تو ان کے تل کا حکم دے دیا - اور ان کے گلے کو گوٹنا گیا - اور دم گھٹ کرشہید ہو کے ان الله و ان الیه داجعون یہ وا قعدا • 19ء کے آغاز نصف میں ہوا اور یہ پہلا احمدی مظلوم تھا جس کو محض اس بات کے آغاز نصف میں ہوا اور یہ پہلا احمدی مظلوم تھا جس کو محض اس بات کے آغاز نصف میں جو اور انہیں دیتا - الزام میں قبل کیا گیا کہ یہ غیر اسلامی اور مخالف تعلیم قرآن بلا وجہ انگریز وں کوئل کرنا کیوں جہاد قرار نہیں دیتا -

حضرت احمیح موعود علیه السلام کواس سے قبل الہام الہی سے اطلاع مل چکی تھی - شاتان تذبحان (دیکھو البشریٰ جلد اول صفحہ ۳۵) لیعنی دو کر رے مارے جائیں گے - اور حضرت عبدالرحمٰن صاحب بکرے کی طرح نہایت ظلم سے مارے گئے -

# فصل ششم

#### ا میرعبدالرحمٰن خان کی و فات

خدا تعالیٰ نے جو بڑا غُیّر ہے۔ بہ ظلم ناروا پیند نہ کیا۔ بلکہ اس نے ا پنے غضب کو بھڑ کا یا - اور • استمبرا • 9 اء کوامیر عبدالرحلٰ خان پر فالج گرا - جس سے اس کا دایاں پہلو ہے کا رہو گیا - ہندوستان اورا فغانستان کے جاذق حکیموں اور ماہر ڈاکٹروں نے بہت ہاتھ یاؤں مارے اور بہتیرا علاج کیا –گر ڈاکٹریا حکیم کیا چیز ہیں- جوکسی مغضوب کو خدا کی گرفت سے نجات دلاسکیں- امیر عبدالرحمٰن خان کی حالت ہر روز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی –اور طاقت نشست وبرخاست بھی سلب ہوگئی - آخر کا رفرشتہ اجل نے باذنِ خداوندی اس کی روح کو سے شب بروز جمعرات ۱۳ را کو بر ۱۹۰۱ءمطابق ۱۹۸ جمادی الثانی ۱۳۱۹ھ قبض كرليا - اور دربار خداوندي مين ..... بجرم شهادت حضرت ملّا عبدالرحمٰن شہید پیش ہوا۔ اور اس کا جسد عضری شہر کا بل دِہ افغاناں کے بازار شاہی کی بُتا ن سرائے میں دفن ہوا۔جس پراس وقت ایک عظیم الثان گنبدموجو د ہے۔ ے دیدی که خونِ ناحقِ پروانہ شمع را چنداں اماں ندارد کہ شب راسحر کند د كيھو تاريخ افاغنه حصه اول صفحه ٩٩ مؤلفه شهاب الدين ثا قب مطبوعه حمیدیه پریس لا ہوراورانگریزی کتاب افغانستان صفحه ۳۳۳ و۴۳۴

### باب دوم

ز ما نه حکومت ا میر حبیب الله دخان با دشاه ا فغانستان

فصل اول

تخت نشينی امير حبيب الله خال اور

حضرت سيدعبداللطيف صاحب شهيد

تخت نشینی: امیر صبیب الله خال جوامیر عبدالرحمٰن خان کا برا فرزند تھا۔ اور ملکہ گلریز ساکن داخان کے بطن سے بمقام سمر قند۲ کہ اء میں تولد ہوا تھا۔ اور اپنے والدکی امیر عبدالرحمٰن خان کی طرف سے مقرر شدہ ولی عہد تھا۔ اور اپنے والدکی وفات کے بعد ۱۹۰ کتوبر ۱۹۰۱ء کو تخت نشین ہوا۔ اس کے استاد حضرت سید عبداللطیف صاحب احمدی شہید نے اس کی رسم دستار بندی ادا کی۔ جو ان دنوں کا بل میں تھے۔ اور در بار کا بل کے معتمد علیہ بھی تھے۔ چنا نچہ اشد مخالف میرز اشیراحمدا پی کتاب نجم السعادت میں لکھتا ہے۔ پو گو د مردِ سخنداں و پر فن و جرار ببار گاہ امیر جہاں رسید ش کار ظہور صدق وارادت نمود مدت چند کہ تا بقرب بساط امیر شد پیوند لئینی چونکہ حضرت عبداللطیف ایک شخن دان اور صاحب کمال اور جری انسان تھا۔ لہذا امیر کا بل کے در بار میں اس کورسوخ حاصل ہوگیا تھا۔ پچھ انسان تھا۔ لہذا امیر کا بل کے در بار میں اس کورسوخ حاصل ہوگیا تھا۔ پچھ

عرصهاس نے اپنی صدافت اور ارادت کا اظہار کیا۔ جس کی وجہ سے اس کوامیر کا بل کے بساط کا قرب حاصل ہوا۔ گویا حضرت شہید مرحوم کے مقرب بارہ گاہِ امیر ہونا اشد ترین مخالفوں کو بھی مسلم تھا۔

۲ راکتوبرا ۱۹۰۱ء مطابق ۲۲ رجمادی الثانی ۱۳۱۹ ها یک عام در بار شهرکا بل میں کیا گیا – اس در بار میں نمائندگانِ ملک اطراف وا کناف سے اور امراء واراکین سلطنت نے امیر حبیب الله خان کوا پنا با دشاہ اور حکمر ان تسلیم کر لیا – اور سر دار نصر الله خان اس کے برا در خور دکو جو ۴ ک۸اء میں تولد ہوا تھا – اپنا نائب السلطنت مقرر کرلیا – بوقت تا جیوثی اس کی عمر قریباً تمیں سال تھی – اور سر دار نصر الله خان کی عمر ستائیس سال تھی –

ان دنوں سرحد پیثاور پر علاقہ اقوام مہمند میں جناب ملا نجم الدین عرف ملا صاحب ہن ہم الدین عرف ملا صاحب ہن ہ موضع ہد ّہ میں موجود تھے۔ اور ملا صاحب جناب اخوند عبد الغفور صاحب سوات مدفون سیدو کے مرید تھے۔ ان کا ایک مدمقا بل سجادہ نشین علاقہ خٹک موضوع مانکی تخصیل نوشہرہ میں جناب ملا عبدالو ہاب عرف ملا صاحب مانکی تھے۔ ہر دو آپس میں ایک پیراخوند صاحب کے مرید تھے۔ گربا ہم رقابت اور عداوت پیدا ہوگئ تھی۔

ملاً صاحب ما نکی نے تھم دیا تھا کہ استعال چلم ونسوار حرام ہے۔ اور نماز میں بوقتِ تشہد اشارہ بالسبا بہ درست نہیں۔ اور انگریزوں کا خونِ ناحق گرانا حرام ہے۔ اور بغیر بادشاہ آزاد قبائل کا جہاد نہیں ہوتا۔ ملاً صاحب ہدہ نے آزاد اقوام کا جنگ جہاد سے موسوم کیا۔ لڑنے والوں کو غازی کا خطاب

دیا - اشارہ بالسبّا بہ کو مریدوں پر لازم کیا - اور چلم اورنسوار کے استعال کی حرمت کو غلط قرار دیا - اس اختلاف کے سبب سے باہمی عداوت قتل و غارت تک پہنچ گئی اوراختلاف کا اثر بنیر ،سوات ، باجوڑ ، اقوام مہمند ، آفریدی خٹک ، اصلاع پشاور ،کو ہائے اور بنوں میں پھیل گیا اورا فغانستان میں بھی اختلاف نے خصوصیت کی شکل اختیار کی -

امیر حبیب الله خان کے استاد حضرت عبد اللطیف احمدیت سے قبل ملا صاحب مانکی کے ہم خیال تھے۔ بعد میں جب ان پر ملا صاحب مانکی کے خیالات کی حقیقت کھل گئی تو آپ نے ان کی تر دید شروع کر دی - اور سر دار نفر الله خان کا تعلق ملا صاحب ہد ہ ہے تھا۔ کیونکہ سر دار نفر الله خان جنگ و جہاد کا شائق تھا اور انگریزوں سے نفرت رکھتا تھا۔ اس واسطے وہ حضرت عبد اللطیف صاحب کا بھی مخالف تھا۔ مگر چونکہ وہ با دشاہ کے استاد تھے۔ اس واسطے وہ ان کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا تھا۔ مگر انتقام کی تاک میں رہتا۔

ملاّ صاحب ہدِّ ہ۲۳ر دسمبر۱۹۰۲ءمطابق۲۳۷ ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۰ھ کواس دار فانی سے عالم جاود انی کورخصت ہو گئے اور اقوام سرحد میں جنگ و جہاد کا چرچاست پڑ گیا –

فصل د وم

حضرت صاحبز اد ه سيدعبداللطيف شهيد كااراد هٔ حج اورسفرِ قاديان حضرت شہید مرحوم نے جس زمانہ میں کتاب آئینہ کمالات اسلام پڑھی اس کے بعد حضرت ملا عبدالرحمٰن شہید اور مولوی عبدالجلیل صاحب اور حضرت ملا عبدالستارع ف ملا ہزرگ کو وقاً فو قاً قادیان بحضور حضرت مسیح موعود جھیجے رہے – تا کہ علم ومعرفت میں مزید ترقی ہوتو ان کے مریدا فغانِ سمت جنو بی اور غزنی سے قادیان آتے رہے اور داخل بیعت ہوتے رہے اور ان مبائعین کی فہرست اخبار الحکم قادیان میں شائع ہوتی رہتی –

جس وقت امیر حبیب اللہ خان نے زمامِ حکومت سنجال لی - تو حفرت شہید نے اجازتِ سفر جج بیت اللہ طلب کی اور امیر موصوف نے بخوشی اجازت دے دی - اور انعام واکرام سے رخصت کیا - آپ کابل سے خوست اور وہاں سے اکتوبر ۲۰۰۹ء تک وار دلا ہور ہوئے - لا ہور میں ان کومعلوم ہوا کہ طاعون کی کثرت نے جج ج پر شرا لکا کی قیو دلگا دی ہیں - اور سلطانِ روم نے گورنمنٹ ہند سے جج ہند کے لئے قر نطبہ کا مطالبہ کیا تھا - جس نے جج کو قریباً محال کر دیا تھا - اس واسطے آپ نے ارادہ جج کو کسی اور وقت پر ملتو کی کر کے قادیان دار الا مان جانے کا ارادہ کر لیا - اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق قادیان دار الا مان جانے کا ارادہ کر لیا - اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق قادیان دار الا مات جا مال کیا - اور ان کی صحبت بابر کت سے مستفید موتو تر ہے - غالباً آپ ہندوستان رجب المرجب ۱۳۲۰ھ کو تشریف لائے سے اور نصف شوال المکر م ۱۳۲۰ ھ تک قادیان میں رہے -

حضرت صاحبز ادہ صاحب کے کمالات اللہ اور اس کے رسول سے عشق ومحبت کا کچھ کچھا ندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں۔ جن کوان کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی طہارت پا کیزگی اور صفائی قلب کا بیہ کتنا زبردست ثبوت ہے۔ کہ آپ کو حضرت میں موعود علیہ السلام کی آ مد کی اللہ تعالیٰ سے بشارت ملی تھی۔ چنا نچہ آپ کے کئی شاگر دوں کا بیان ہے۔ کہ آپ نے پہلے سے ہمیں بتلایا تھا۔ کہ اس زمانہ میں میں موعود آنے والے ہیں۔ اس لئے آپ نے اپنے شاگر دوں کو پہلے سے احمدیت کے لئے تیار کیا تھا۔ اور جب آپ کو حضرت میں موعود علیہ السلام کی کتاب پنجی تو آپ نے فوراً مان کر صدّ یقیّے کا ایک بڑانمونہ پیش کیا۔

...... صاحبز ادہ صاحب کے سخت مخالف تھے۔ گر چونکہ آپ کا رسوخ حکومت کے ساتھ نہایت مضبوط تھا اس لئے سردار نصر اللہ خان آپ کو نقصان پہنچانے میں کا میاب نہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن جس وقت حضرت صاحبز ادہ صاحب نے احمدیت کا اعلان افغانستان میں کر دیا۔ تو سردار نصر اللہ خان کو یہ ایک بڑا بہانہ کل گیا اور آپ کے خلاف مفسدہ پرداز مولویوں میں سخت پراپیگنڈ اکیا۔ حتی کہ امیر حبیب اللہ خان کو بھی مولویوں کے فتوے پردستخط کرنے پر مجبور کیا۔

جب خاکسار راقم ۲۳ ررمضان المبارک ۱۳۲۰ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۹۰۲ء جلسه سالانه کے موقع پر پہلی دفعہ قادیان پہنچا۔ تو مہمان خانه میں جہاں اس وقت جنوب کی طرف پہلا کمرہ ہے۔ اس میں حضرت شہید مرحوم اور ان کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور جہاں اب کنواں ہے۔ وہاں پرضح چاریا ئی پرا و بہ قبلہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے۔ اور خاکسار کنواں کے پاس
پہلے کمرہ میں بطرف شال مقیم تھا۔ ہر روز نماز باجماعت میں شامل ہونے کی
غرض سے مسجد مبارک میں حاضر ہوتے ۔ اور مسجد مبارک ان دنوں نہایت نگ
تھی اور ہر صف میں چاریا پانچ افراد ہی کھڑے ہو سکتے ۔ حضرت مولا نا
عبدالکریم سیالکوٹی امام الصلاق ایک چھوٹے کمرہ میں علیجلہ ہکڑے ہوتے اور
حضرت مسج موعود علیہ السلام اس باری کے پاس جوآپ کے گھر میں بجانب
شال ہے نمازا داکرتے اور حضرت شہید صفِ اول کے جنوبی کونے میں کھڑے
ہوتے ۔ بعداز نماز حضرت مسج موعود کی مجلس میں بیٹے رہے اور موقعہ بہ موقعہ
ہوتے ۔ بعداز نماز حضرت میں گفتگو کرتے ۔

حضرت شہید مرحوم کا قد درمیا نہ تھا۔ بدن موٹا نہ تھا۔ ریش مبارک
بہت گھنی نہ تھی۔ بال اکثر سیاہ تھے۔ اور ٹھوڑی پر کچھ کچھ سفید تھے۔ حالت
نہایت گدازتھی۔ باتیں با واز بلند کرتے اور اکثر حصدرات جاگے رہے۔ اور
اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے۔ تلاوت قر آن کریم کاعشق
تھا۔ ہر وقت حرزِ جان رکھتے۔ آپ کو تمام علوم مروجہ پر عبورتھا۔ اور اللہ تعالی نے آپ کوعلوم روحانی کا ایک خاص ملکہ اور ذہن رسا عطا فر مایا تھا۔ حق کے نے آپ کوعلوم کے جب آپ کے مقابلہ میں کسی شخص کی حتی کہ با دشاہ کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ جب آپ کے مقابلہ میں کوئی عالم کسی مسئلہ میں ملامت ہوجاتا۔ تو اپنا غلبہ ہرگز نہ جتاتے نیز روایت ہے کہ جب آپ کسی مسئلہ میں مسئلہ کی تلاش کے لئے کتاب کھولتے تو پہلی ہی دفعہ یا دوسری دفعہ حوالہ مل جاتا۔

كيم جنورى ١٩٠٣ء مطالق مكيم شوال المعظم ١٣٢٠ ه كوعيد الفطر كا دن

تھا- اور دہلی میں سابق با دشاہ ایڈ ورڈ ہفتم قیصر ہند کی تا جپوشی کا جشن منایا جا رہا تھا- اور لارڈ کرزن بطور نمائندہ ملک معظم کرسی صدارت پرمتمکن تھے-

ا نهی ایام میں مولوی کرم دین صاحب باشندہ بھین ضلع جہلم اور مولوی فقیرمحمرصا حب ایڈیٹرسراج الا خیار جہلم اور پینخ یعقوے علی صاحب ایڈیٹر ا خبار الحکم قادیان اور حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی کے مابین اس کتاب کے بارہ میں تناز عہ پیدا ہو گیا - جو پیرمہر علی شاہ صاحب سجا دہ نشین گولڑہ کی طرف سے سیف چشتیائی کے نام سے شائع ہوئی تھی - اور مقدمہ جہلم میں چل رہا تھا۔ جہلم کے مجسٹریٹ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی لطور گواہ بغرض شہادت طلب کیا تھا ،اور حضرت اقدس قادیان دارالا مان سے <sup>ا</sup> مع چند اصحاب ۱۱۴ جنوری ۱۹۰۳ء کو روانہ ہوئے اور اینے ساتھ کتاب مواہب الرحمٰن بزبان عربی بھی لے گئے تھے۔ جواسی دن شائع ہوئی تھی اور حضرت شہید مرحوم بھی اس سفر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہمر کا ب تھے۔ اور چونکہ خاکساران دنوں اسلامیہ ہائی سکول پیثاور کی جماعت ہفتم میں تعليم حاصل كر ريا تھا – اورتغطيلات كرسمس وعيد الفطر گذر چكي تھيں – لہذا اول ہفتہ جنوری میں واپس بشاور آ گیا تھاا ورحضرت اقدس کی مشایعیت سے مستفید نه ہو سکا - آخر کار حضرت اقدس جہلم تشریف لائے - مقدمہ کا بحق جماعت احمدیه فیصله ہوااور کا میا بی سے واپس قا دیان تشریف لے گئے۔

اس سفر میں قریباً دس ہزارا فراد نے جہلم کے ریلو سے سٹیشن پر حضرت مسیح موعودٌ کا استقبال کیا اور تین دنوں میں ایک ہزارا فراد نے بیعت کی اور ید حلون فسی دین اللہ افواجاً کا نظارہ قائم ہوگیا - بعض لوگوں نے مخالفت

میں نا خنوں تک زور لگا یا مگر خائب و خاسر رہے۔

حضرت شہید مرحوم نے قادیان واپس جا کر وہاں حضرت احمد سے مراجعت وطن کی درخواست کی - اور دو چار دنوں کے قیام کے بعد اجازت ملی - اور حضرت شہید مرحوم کی نہر بٹالہ تک ملی - اور حضرت شہید نے حضرت شہید نے حضرت مسیح موعود سے پاپیا دہ مشابعت کی - بوقت رخصت حضرت شہید نے حضرت مسیح موعود سے مصافحہ اور معانقہ کیا - اور بہچشم گریاں وسینہ بریاں - وہاں سے بٹالہ، امرتسر اور کوہا ہے ہوئے ٹل پنچ اور ٹل سے سیدگاہ علاقہ خوست میں داخل ہوئے -

### فصل سوئم

حضرت سيّدعبداللطيف كي مراجعتِ وطن اوروا قعهءشها دت

حضرت شہید مرحوم نے وطن جا کر چند دن قیام کیا۔ اور پھر ایک قاصد کو چند اخطوط دربارہ حالات سفر ہند و حالات حضرت مسے موعوداور پچھ تبلیغ لکھ کر سردار عبدالقدوس خان ۲ شاہ غاسی اور سردار مجمد حسین خان ۳ کمانڈرا نچیف افغانستان کو جواس وقت شہر کا بل کے کوتوال تھے۔ روانہ کا بل کئے اوران سے استدعاکی ۔ کہ مناسب موقع پر امیر حبیب اللہ خان کے بیسب

آ پ نے افغانستان جاکر با دشاہ سے لے کرتمام بڑے لوگوں کو تبلیغی خطوط بھیجے۔ ہمر دارعبدالقدوس خان خلف سر دارمحمد خان طلائی افغانستان کے صدر اعظم ہوئے۔ امیر امان اللہ کے زمانہ بقیدِ حیات تھے۔ سیسر دارمحمد سین قوم صافی کے رئیس تھے اور مستوفی المما لک تھے۔ امیر امان اللہ خان نے اپنے والد کے قبل کے سلسلہ میں اس کو قبل کرایا تھا۔

امورگوش گز ار کر دیں۔

کسی طرح سردار نفر اللہ خان کواس بات کاعلم ہوا - اور اس نے ان خطوط میں سے جو سردار محمد حسین خان کے نام تھے حاصل کر لئے - اور امیر حبیب اللہ خان کواپنے ڈھب سے آگاہ کیا - اور امیر موصوف سے کہا کہ حضرت شہید مرحوم کو کابل بلوایا جاوے - تا کہ علماء کابل کے سامنے تحقیق کی جاوے - چنانچے سردار موصوف کی تحریک سے کابل سے فرمان جاری ہوا اور جا کم خوست نے جو ہڑا متعصب آدمی تھا - آپ کو پچھ مدت خوست میں قید کیا - اور پھر پہرہ کے ساتھ پہنچا دیا - اور حضرت شہید نے تن تنہا مع ایک آدھ مرید کے سفر کابل کا ارادہ کیا - اور گارد کے ساتھ روانہ کابل ہو گئے - اور اہل بیت کو صبروا ستقامت کی تلقین کر گئے -

جب کابل پنچ اور سردار نصر الله خان کواطلاع ہوئی - تواس نے تکم دے دیا - کدارک شاہی کے ساتھ تو قیف خانہ میں نظر بند کر دیا جاوے - اور ایساہی کیا گیا - کھانا آپ کوسردار عبدالقدوس خان اور سردار مجمد حسین خان کی طرف سے پہنچایا جاتا - امیر کابل نے اپنج حضور میں بلوایا - نزا کتِ حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ کیا اچھا ہو - کہ آپ مصلحۂ سلسلہ احمد یہ کے ممبر ہونے سے انکار کر دیں - اور سر دست اس دار وگیر سے نجات حاصل کریں - مگر حضرت شہید مرحوم نے جواب دیا - کہ جن امور کو میں ازروئے قرآن و حدیث درست اور سے تھا ہم کرچکا ہوں - ان کوکس طرح غلط اور جھوٹ کہد دوں - اور جس شخص کی صدافت کو بچشم خودمطالعہ کرچکا ہوں - اس کوکس طرح بطالت سے نبیس نیز حضرت شہید نبیس نیز حضرت شہید دوں - اس سے تو مرنا اچھا ہے - مگر انکار درست نہیں نیز حضرت شہید نبیس دوں - اس سے تو مرنا اچھا ہے - مگر انکار درست نہیں نیز حضرت شہید

نے فر مایا کہ بہتر ہوگا - کہ آپ علاء کا بل کوا یک مقام پر جمع کریں - اور میں ان
سے تحریری مباحثہ کر لوں - آپ ہر دو فریق کے بیانات دیکھ کر فیصلہ کر لیں - یہ
درخواست منظور کی گئی اور ایک خاص دن پر جامع مسجد واقع بازار کتب فروشی
شہر کا بل کے مدرسہ سلطانیہ کے احاطہ میں علاء سے تحریری مباحثہ قرار پایا - اور
مباحثہ کے دن لوگ جوق در جوق مسجد فہ کور میں جمع ہوئے اور حضرت شہید کو پا
بہ جولاں پولیس کی گرانی میں وہاں پہنچایا گیا - آپ کے مقابلہ میں کثر ت سے
علاء تھے - اور ان کے سرکر دہ شخ عبد الرازق خاں رئیس وملا ئے حضور امیر اور
قاضی عبد الرون قند ھاری تھے - مباحثہ تحریری ہوا اور اس مباحثہ کا سربے اور

کابل میں ان دنوں پنجاب کے اہل حدیث میں سے ڈاکٹر عبدالغنی و مولوی نجف علی اور مولوی مجمہ چراغ نتیوں بھائی مختلف عہدوں پرسر فراز تصاور مقرّ بان بارگاہ امیر نتھے۔ چونکہ وہ حضرت مسیح موعود کے ہم وطن تھے۔ اس واسطے ان کو خاص بغض تھا۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوّل المکفرین والمکذبین یہی گروہ تھا۔ انہوں نے غلط بیانیوں سے امیر حبیب اللہ خان کے خوب کان بھرے۔

مدرسه سلطانیه میں ہزار ہا افراد کا ہجوم تھا۔ کئی گھنٹوں تک مسلسل مباحثہ رہا۔ مگر حاضرین کوکوئی علم نہ دیا گیا۔ مباحثہ حیات وو فات حضرت عیسیٰ علیه السلام پر صدافت حضرت میں موعود پر اور حقیقت جہا دیر تھا۔ اختنام مباحثہ پر علمائے کا بل نے باہم مشورہ کیا۔ کہ ان کا غذاتِ مباحثہ کوخفی رکھا جائے اور پلک میں مشہور کر دیا جائے۔ کہ ن صاحبز ادہ عبداللطیف ملامت شد' کیخی پلک میں مشہور کر دیا جائے۔ کہ ' صاحبز ادہ عبداللطیف ملامت شد' کیخی

حضرت شہید مرحوم شکست کھا گئے۔ اور امیر کا بل کوصرف اس قدر اطلاع دی جائے کہ ہم حضرت شہید کے دلائل کو نا درست اور غلط پاتے ہیں اور اس پرفتو کی کفر دیتے ہیں۔ اگر کاغذاتِ مباحثہ سے پبلک کواطلاع ہوجائے تو احتمال ہے کہ اور لوگ بھی احمد بی ہوجائیں گے۔

چند سالوں کا عرصہ ہوتا ہے۔ کہ جلال آباد کے ایک علاقہ کا ایک مولوی پیٹا ورآیا۔ اور ڈاکٹر محمد دین صاحب غیر مبائیج کی دوکان پر جہانگیر پورہ بازار پیٹا ور میں میرے ساتھاس نے تبادلہ خیالات کیا۔ بدورانِ گفتگواس نے بازار پیٹا ور میں میرے ساتھاس نے تبادلہ خیالات کیا۔ بدورانِ گفتگواس نے کہا کہ میں خوداس مباحثہ میں موجود تھا۔ جو حضرت شہید مرحوم اور علماء کا بل کے درمیان ہوا۔ حضرت شہید کے دلائل زیادہ ترقرآن کریم اور سنتِ اللہ اور مبنی بردلائل عقلیہ تھے۔ اور علماء کے دلائل تفاسیر اور اقوال سلف سے تھے۔ اس واسطے وہ ان مضامین زیر بحث میں حضرت شہید پر غالب نہ آسکے۔ اور ان کو اس قدر علم بھی نہ تھا۔ جس قدر حضرت شہید مرحوم کو تھا۔ خدا تعالی شاہد ہے کہ اس مولوی کے کلام کا میں مطلب اور مفہوم تھا۔ یہ اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے کلام کا خلاصہ ان الفاظ میں ہے۔

اس بات کی تقیدیق ہمارے محترم دوست خان بہادر رسالدار مغل باز خان صاحب رئیس بغدادہ علاقہ یوسف زئی نے بھی کی - جو اس وقت مدرسہ سلطانیہ میں بہ لباس طالب العلم موجود تھے - وہ بھی حضرت شہید کے تبّ حسر علمی کے قائل ہیں اوروہ فرماتے ہیں - کہ قاضی عبدالرازق بھی اقرار کرتے تھے کہ ہم کو حضرت شہید کی طرح قرآن کریم پر عبور نہیں - اور نہ مباحثات کا تجربہ ہے -

الغرض حضرت شہید کو ایک جلوس کی صورت میں مسجد بازار کتب فروش سے روانہ کیا اور پا پیادہ چوک پل حشتی سے ہوکر اور بازار ارک شاہی میں سے گذر کر دروازہ نقار خانہ پر جا پنچ - جوارک شاہی کے ساتھ ہے، اور شاہی قلعہ میں داخل ہوکرا میر حبیب اللہ خان کے حضور پیش ہوئے علاء اور عوام کا جم غفیر بھی ساتھ تھا - اور سر دار نصر اللہ خان بھی خود اس وقت موجود تھا سر دار نصر اللہ خان بھی خود اس وقت موجود تھا سر دار نصر اللہ خان نے دریا فت کیا کہ کیا فیصلہ ہوا - علاء اور عوام الناس نے شور مچایا کہ مولویوں کہ ' صاحبز ادہ ملامت شد' با دشاہ نے بار بار حضرت شہید سے کہا کہ مولویوں کا فتو کی تو کا ہے اور رجم کرنے کا ہے اگر آپ کوئی صورت تو بہ کی یہدا کر لیس - تو اس فتو کی اور گرفت سے نجات ہو سکے گی - سر دار نصر اللہ خان بیدا کرلیس - تو اس فتو کی اور گرفت سے نجات ہو سکے گی - سر دار نصر اللہ خان نے اپنے قلبی بخض اور عنا دے سب سے علاء کا نوشتہ فتو کی کفر ورجم لے کر پڑھ سنایا اور خود ہی پیک کو مخاطب ہوکر کہنے لگا - کہ

احمدیت کی مخالفت کی اورجلتی آگ پرتیل ڈالا –

اس وا قعہ کے بار ہ میں مرز اشیر احمد خان مولف نجم السعا دت لکھتا ہے

روایتے زکتب یافتہ پس از تحقیق که اوست کافر و در کفررتبه اس زندیق

نوشته مسکلہ بے اختلاف را با ہم زدند مہر ببردند پیش شاہ امم

چول آ ل مخرب ملت ز توبه عاری بود

دران نوشته باد حکم سنگساری بودا

یعنی مولویوں کو ہڑی تحقیق کے بعد کتا بوں میں ایک روایت مل گئی کہ ایساشخص کا فروزندیق ہے۔ اور چونکہ بیقوم کا تباہ کنندہ تو بہ کرنے والا نہ تھا۔ اس واسطے اس نوشتہ کی رُوسے اس کے واسطے سنگ سار کرنے کا حکم موجود تھا۔

جیسا کہ معلوم ہے سر زمین افغانستان میں ہمیشہ علاء کے سامنے امرائے کا بل بے دست و پا ہوتے تھے۔خود امیر عبدالرحمٰن اپنی سوائح حیات میں لکھتا ہے کہ جب میں نے حکومت کا بل کواپنے ہاتھ میں لیا۔ تو طرف داران امیر ایّوب خان نے علاء سے فتو کی حاصل کیا۔ کہ امیر عبدالرحمٰن خان کا فر ہے۔ اور اس کے ایک فوجی کا قتل دس گوروں کے قتل کا ثواب رکھتا ہے۔ امیر حبیب اللہ خان جب ے ۱۹۰ء میں سیر ہند کے لئے آیا۔تو اس کی واپسی پرسمت مشرقی کے علانے فتو کی دے دیا تھا۔ کہ امیر کا بل کا فراور عیسائی اور مرتد ہو چکا ہے۔ اور امیر امان اللہ خان کو بھی سیر یورپ کے بعد کا فراور عیسائی اور مرتد مو تر اردے دیا۔ اور امیر امان اللہ خان کو بھی سیر یورپ کے بعد کا فراور عیسائی اور مرتد مو تر اردے دیا۔ اور امیر امان اللہ خان کو بھی سیر یورپ کے بعد کا فراور عیسائی اور مرتد قرار دے دیا۔ اور یہی امراس کے خروج از کا بل کا سبب ہوا۔

ا میر حبیب الله خان تا زه تخت کابل پرمتمکن ہوا تھا۔ گھر میں بھی

مخالفت موجودتھی – اورخود سر دارنصر اللّٰد خان بھی اپنے امیر ہونے کی فکر میں تھا-اورامیرحبیباللّٰدخان کوکسی نهکسی طرح زک دیناچا ہتا تھا-امیرموصوف ا یک کمزور طبع انسان تھے۔ اور اس میں قوتِ مقابلہ کمزور تھی۔ اس وقت ہر دارنھراللّٰد خاں جو نائب السلطنت تھا- مولو بوں کا طرف دار تھا- اور حضرت عبداللطیف ہے بھی دیرینہ نفارتھا۔ امیر کابل نے اس وقت علاءاور يبك كورخصت كر ديا - اورحضرت عبداللطيف كوتو قيف خانه ميں بھيج ديا - جو ارک میں ہی تھا بعدہ' یار بارطلب کیا اور کہا کہ صاحبز ادہ صاحب آ پ کسی طرح اس موقع کو ٹال دیں۔ اور اپنی جان اور عیال پر رحم کریں۔ مگر حضرت عبداللطیف نے بار باریہی جواب دیا۔ کہایک بات جو سیح اور حق ہے۔ کس طرح ان مولو یوں کے کہنے اورموت کے ڈ ریسے چھوڑ دوں اوراپنی عاقبت کو خراب کر دوں۔ اور خدا تعالیٰ کو ناراض کروں میں نے تیر ہ سوسال کے بعد اس شخص کو پایا – اور قر آن وحدیث کی تائیداور تصدیق سے قبول کیا – میں اس کوصا دق اور راستباز مان چکا ہوں - اور اب اس کی تکذیب کروں یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا اور نہ میری ضمیرا جازت دیتی ہے۔ اگر چہا میرصا حب نے باربار کہا - مگر وہ کوہ وقارا ولوالعزم انسان ایک ایچے اپنے مقام صدافت سے ہیجھے نہ

ا سیدا حمد ابوالحن خلف حضرت شہید مرحوم فرماتے ہیں کہ آپ کوارک کے قید خانہ میں بھتے دیا گیا۔ اور آپ کوا کیلے کمرہ میں رکھ کر آپ پر باہر سے سارے دروازے بند کر دیئے گئے۔ اور کسی کو آپ سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ جو سپاہی آپ پر متعین کئے گئے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ ہمیں دن رات آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آتی رہتی تھی۔اورہم جیران تھے۔ کہ باوجودان روکوں اور تکالیف کے حاجات بشری کو کس طرح پورا کرتے ہیں۔ اور کس چیز پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ تمام سپاہی آپ کی زندگی اور تعلق باللہ کے قائل ہیں اور ان کے دلوں پر آپ کی محبت کا گہرا اثر ہے۔

م<sup>يل</sup>ا –

ناچار امیر حبیب الله خان نے فتو کی کفر پر دستخط کر دیئے - گر آہ با دشاہ اسلام کہلا کراس قدر نہ کیا - کہ کا غذاتِ مباحثہ طلب کرتا اورخود فریقین کے دلائل مطالعہ کرتا - تا کہ اس پر حقیقت کھل جاتی - علماء اور سر دار نصر الله خاں سے دب گیا - عدل وانصاف سب کچھ بھول گیا -

آہ امیر حبیب اللہ خان حضرت شہید کی موت پرنہیں۔ بلکہ اپنی اور ایپ بھائی سردار نصر اللہ خان اور کئی اور وں کی موت کے کاغذ پر دستخط کر چکا نہیں بلکہ نسل امیر مجمد افضل خان کی تباہی پر دستخط کر چکا -و جف السقہ لم ہما ھو کائن لینی جو ہونا تھا۔اس پرقلم نے دستخط کر دیئے اور خشک ہوگئی۔

مسٹر انگس ہملٹن اپنی کتاب افغانستان صفحہ ۳۲۰ پر لکھتا ہے کہ افغانستان کوایسے با دشاہ کی ضرورت ہے۔ جومضبوط ہاتھ سے حکومت کر سکے۔ وہ نہ صرف حکمران ہو بلکہ ان کوانسان بنانے والا ہو-امیر حبیب اللّٰہ خان کمزور مزاج انسان ہیں- ایسا ملک جہاں ملاؤں کا فتو کی قانونِ ملک ہو-امیر حبیب اللّٰہ خان کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا اورا پنے بھائی سر دار نصر اللّٰہ خان کے زیراثر ہونا -اس بات نے عامۃ الناس کی توجہ کو جذب کیا ہوا ہے۔''

جب اس کمزوری طبع نے اس سے فتو کی تکفیرور جم پر دستخط کرا دیئے تو سردار نصر اللہ خان نے علماء کوا طلاع دے دی - اور انہوں نے ارک شاہی کے آگے جمع ہونا شروع کر دیا - اور حضرت عبداللطیف کو پا بہ جولاں بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا گلے میں فتو کی کفر و رجم لٹکایا ہوا - وزارت حربیہ کے سامنے گذار کراوراس سڑک پرجلوس روانہ ہوا۔ جوارک سے بجانب بالاحصار واقع کوہ آسا مائی کی طرف جاتی ہے۔ اوراس موقع کے بارہ میں میرزاشیراحمد کھتا ہے کہ۔

چوسا ختند برونش زبارگاہِ امیر برد ہجوم خلائق شد از صغیر و کبیر لینی جب اس کو دربارامیر سے باہر نکالا گیا-تو مخلوقات خور دوکلاں نے اس کے گردہجوم کیا-

کوہ آسامائی کے دامن میں شہر کابل واقع ہے۔ اس کے شیر دروازہ

کے باہر جس کارخ پشاور کی طرف ہے۔ آ دھ میل کے فاصلہ پر جنوب کی طرف
ایک ٹیلہ پر بالا حصاروا قع ہے۔ بیایک قلعہ ہے۔ جہاں امیر شیر علی خان رہا کرتا
تھا۔ اور اس کے بعد وہاں سرلوئس ایکوگزی انگریزی سفیر رہتا تھا۔ جے
افغانوں نے ۱۸۷۸ء میں قتل کر دیا تھا۔ انگریزی فوج نے اس قلعہ کی چار
دیواری کو خراب کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب تک بیہ قلعہ بطور میگزین استعال
ہوتا تھا۔ گراعلی حضرت محمہ نا در شاہ نے اس کو دوبارہ مرمت کیا۔ اور اس کے
دامن میں بجانب شال اونچی سطح پر باغ عمومی یا پبلک گارڈن بنا دیا۔ جو بہت
خوبصورت ہے اور اس کے پاس مدرسہ حربیہ تعمیر کیا۔ اس ٹیلہ کے جنوب کی
طرف وہ مشہور اور پر انا قبرستان ہے جس کے اندر کابل کے امراء ورؤساء کی
قبریں ہیں اور اس جگہ ایک مقام پر حضرت شہید کے رجم کئے جانے کے لئے
قبریں ہیں اور اس جگہ ایک مقام پر حضرت شہید کے رجم کئے جانے کے لئے
ایک گڑھا بقدراڑھائی فٹ کھودا گیا۔ جس میں حضرت شہید مرحوم کو کھڑا کر کے
ایک گڑھا بقدراڑھائی فٹ کھودا گیا۔ جس میں حضرت شہید مرحوم کو کھڑا کر کے
ایک گڑھا بھتر داڑھائی فٹ کھودا گیا۔ جس میں حضرت شہید مرحوم کو کھڑا کر کے
ایک گڑھا بھتر ما گراگیا۔

لِا فغانان کا بل اس کومنار کی کہتے ہیں

اس مجمع یا جلوس میں بمقام مقتل سردار نصر الله خان نائب السلطنت اور سردار عبدالرازق ملائے حضور اور تاصی عبدالرازق ملائے حضور امیراور قاضی عبدالرؤف قند ہاری اور دوسرے ہزار ہالوگ جمع تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے پھر حضرت شہید مرحوم پر سردار نصر الله خان نے پھینکا۔ مگر میرزا شیراحمد مولف نجم السعا دت لکھتا ہے۔

کے کہ سنگ مختین بزد برآں ..... چین شدست معیّن کہ عبدالرازق بود بمردمانِ دگر گفت از رہِ غیرت کہ ہرکہ سنگ زند جائے اوست در جنت زہر طرف بہ نمود ند سنگ بار انش بدال عذاب برآمد زکالبد جائش ہلاک گشت باغوائے بدگمانی خویش نیافت جال زمسیجائے قادیانی خویش ہلاک گشت باغوائے بدگمانی خویش نیافت جال زمسیجائے قادیانی خویش لیونی جس نے پہلا بچر چلایا – وہ شخص قاضی عبدالرازق تھا – اور اس لیے جوش میں آ کر کہا – کہ جو اس پر پچر چینکے گا وہ جنت میں مقام پاوے گا – ہر طرف سے اس پر پچروں کی بارش برسائی گئی – اور اس تکلیف سے اس نے جان نے جان دے دی – این بر سے گلات نے اس کو ہلاک کر دیا اور اس کو اس کا مسیح

الغرض گاڑے جانے کے بعد جب لوگوں نے حضرت شہید کے گرد حلقہ بنایا - تو آپ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت اس طرح اداکیا - اشھد ان محمد ارسول الله

قا دیانی زنده نه کرسکا –

جب پہلا پھر پیشانی پرلگا-تو آپ نے سرمبارک کو قبلدرُ خ جھا دیا-اور آپ نے سرمبارک کو قبلدرُ خ جھا دیا-اور آیت انت ولئی فی الدنیا و الاخرة توفّنی مسلماً و الحقنی بالصالحین

پڑھی لیعنی اے پر ور د گارتو ہی دنیاو آخرت میں میراولی ہے اور تو مجھے مسلمانوں والی موت دے - اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے -

چندمنٹوں میں ہی آپ پرتو دہُ سنگ کھڑا ہو گیا -اور آپ کا جسداطہر نظروں سے پوشیدہ ہو گیا -اورروح مبارک جسد عضری کی قید ہے آزاد ہو کر مرفوع الی اللہ ہوئی -انا للہ و انا الیہ راجعون -

یہ یومِ شہادت سہ شنبہ کا ماہ رہے الثانی ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۴ جولائی سے اور عصر کا وقت تھا چونکہ آپ پر پھروں سے بارش کی گئی۔ جس طرح حضرت امام حسین پر تیروں سے اس واسطے آپ کا سن شہادت بھی حسین افغانیاں ۱۳۲۱ھ اور فخرامت ۱۳۲۱ھ سے نکلتی ہے۔

فرِ امت شد خطابش زآئے با صدق وصفا سر فدائے حق نمود و شد بجنّت جا گزیں

خداتعالی نے جن دوبکروں کی شہادت کی خبروجی شاتیان تیذہ حان
میں دی تھی - وہ دوسرا شات بھی مظلوم مارا گیا - اور خدا تعالیٰ کی بات پوری
ہوئی - جس طرح شات ایک بے آزار جانور ہے - اسی طرح یہ دونوں شہداء
داعی امن وصلح اور بے آزار انسان تھے - اور محض بجرم احمدیت معصوم اور
مظلوم مارے گئے ان کی خبروفات خدا تعالیٰ نے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کوان الفاظ میں دی - قتل خیبہ وزیلا ھیبہ (البشری جلد دوم صفحه ملکم) یعنی وہ مظلوم ایسے حالات میں مارا گیا - کہ لوگوں نے اس کی با توں پر کان نہ دھرا - پس اس کی وفات کے سبب سے کا بل پر ہیبت طاری ہوئی یعنی شخت نہ دھرا - پس اس کی وفات کے سبب سے کا بل پر ہیبت طاری ہوئی یعنی شخت

خطرنا ک طور پرشہر میں ہیضہ چھوٹ پڑاا ور دوسر ہے دن ۱۵ جولا کی کواہل کا بل يرعذا ب مسلّط كرديا گيا -

# فصل جہارم

#### كلام منظوم درشان حضرت شهيدمرحوم

اے دریغا بار دیگر کربلا آمد پدید کربلاشد ملک کابل شاہ کابل شد بزید شد حُسین عبداللطف و آل او آل عیا! لیے وطن شد اہل بیت ہر دو از جور شدید ظلم شام ارسخت بُد این ظلم کابل سخت تر مسشد فراموش آ ں شنید آ نرا کہ این ظلمے بدید آل حسین شد قتل برنا کردن بیعت اگر این حسین شد بروفات حضرت عیلے شہید گر زبر زخم وجو دِ آ ں حسین خون شد رواں اس حسین را قطرہ قطرہ خون زبر زخمش چکید سیّد مرحوم را گر حلق خنجر یاره کرد سید مظلوم را صدسنگ خارا تن درید سیّد معصوم را گرتیر آمد بر وجود سیّد مظلوم را ننگریز با برتن رسید سیّد معصوم بد گر در زمان خود امام سیّد مظلوم بد در عصر خود مردِ فرید يكطرف بين صبر و استقلال مردان خدا جانب ديگر تظلّم جبر از قوم پليد شامت اعمال شان باید پاید آورد جنگ و طاعون و وبا بانعرهٔ هل من مزید گر حواری مسیح شد رجم در انطاکیه رجم در کابل نمودند این مسیحا را مرید این شهادت میشود مکشوف میخوای اگر سوره کلیین بخوال محرول بفرقانِ مجید

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے اس واقعہ پر ايك كتاب اردو زبان میں لکھی - جس کا نام تذکرۃ الشہا دنین ہے- اور مولوی محمہ احسن صاحب امروہوی نے سورہ لیمین رکوع دوم میں واضرب لھم مثلاً اصحاب

القرية اذجآء ها الموسلون النح ميں سے واقعه شهادت كى پيشگو كى نكالى اور اس رساله كا نام''سرالشها دنين'' ركھا - حضرت مولانا عبيد الله صاحب بهل امرت سرى احمدى نے تذكر والشها دنين كا فارسى ترجمه كيا -

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے واقعہ شہادت كاتذ كرہ فارسى نظم ميں اس طرح كيا ہے:

آل جوال مرد و حبیب کردگار جوہر خود کرد آخر آشکار نفتہ جان از بہر جانال باختہ دل ازیں فانی سرا پرداختہ بنگر ایں شوخی ازال شخ عجم کین بیابال کرد طے دریک قدم ایل چنیں باید خدا را بندہ سر پئے دلدار خود افلندہ اوپئی دلدار از خود مردہ بود از پئے تریاق زہرے خوردہ بود تاخہ نوشد زہر ایل جائے کسے کے رہائی یابد از مرگ آل جے تاخہ نوشد زہر ایل جائے کسے کے رہائی یابد از مرگ آل جے نیر ایل موت است پنہال صد حیات زندگی خواہی بخور جام حیات بیل کہ ایل عبداللطف پاک فرد چوں پئے حق خویشن برباد کرد بیل بصدق آل دادہ است تاکنوں در سنگ ہا افادہ است جان بود رسم و رہ صدق و صفا ایل بود مردانِ حق را انتہا ایک فاری ترجمہ کے آغاز میں ایک فاری انتہا دیا ایک فاری ترجمہ کے آغاز میں ایک فاری فاری ترجمہ کے آغاز میں ایک فاری فاری ترجمہ کے آغاز میں ایک فاری فاری نام کیا۔

اینکه آل عبداللطیف پاک زاد کز پئے جانانہ جانِ خود بداد جال فدا کرد و حیاتِ تازہ یافت شد مجرد روح در جنت شتافت

بهر دین در زیر آل رجم شدید بهجو حواری عیسی شد شهید بود مردے فارغ از کبر و ریا بهجو اصحابِ رسولِ باصفا! زابد و شب زنده دار و متقی در رو مولی گرای مهتدی نونهال گلشنِ فضل و کمال! آرمیده در نهایات الوصال خوت برده و حق برست و حق نیوش بهجو مردال در ره حق جال فروش واعظ و ملا و صوفی و فقیه لیک خونش ریخت یک قوم سفیہ حیف مردم قدر او نشاختند سنگ بروے بے ذریغ انداختند ایکه پر آندی بعجلت سنگ کیس سوئے آل مردے که بوده پاک دیس گرچه ختی جسم آل صاحب نظر قدر او از سنگ نه شکستی مگر رتبه اش در پیش ایزد شد بلند زانکه بهر حق رسیرش بس گرند خوانده در قرآل توفی آل سعید بر وفاتِ ابن مریم شد شهید خوانده در قرآل توفی آل سعید بر وفاتِ ابن مریم شد شهید نود او بنده عیسی نبود احمدی بود و چو تو ترسانه بود

برحياتِ ابنِ مريم اعتقاد

تا بكئ اغوائے شيطانِ خبيث چيثم مے پوشی ز آيات و حديث خونِ نا حق را چه ميگوئی جواب پُوں شود برسش ز تو يوم الحساب

### فصل پنجم

حضرت سیدعبداللطیف شہید کی شہادت کے بعد واقعات کا ظہور

مسٹرانگس ہملٹن اپنی کتاب افغانستان کے صفحہ ۴۵ پر لکھتا ہے کہ

'' ۱۹۰۳ء میں افغانستان کے شہر کا بل اور شال
ومشرقی صوبہ جات میں زور وشور سے ہیفنہ پھوٹ پڑا۔
جواپنی شدت کے سبب سے ۱۵۸ء کی وباء ہیفنہ سے بدتر
تھا۔ سر دار نصر اللّہ خان کی بیوی اور ایک بیٹا اور خاندان
شاہی کے کئی افراد اور ہزار ہا باشندگان کا بل اس وباء
کے ذریعہ لقمہ اجل ہوئے ۔ اور شہر میں افرا تفری پڑگئی۔
کہ ہرشخص کواپنی جان کا فکر لاحق ہوگیا۔ اور دوسرے کے
حالات سے بے فکر اور بے خبر ہوگیا۔''

اس موقعہ پرسیدا حمد نورصا حب مہا جرخوست وملا میر وصا حب احمدی
جوحضرت شہید مرحوم کے ثاگر دیتھے – کا بل پہنچ اور وہاں کے احمد یوں کی امداد
سے مقتل میں رات کی تاریکی میں پہنچ – اور حضرت شہید کے جسدا طہر کو پھروں
کے تو دہ سے نکالا – اور ایک تا بوت میں جو اسی غرض کے لئے بنایا گیا تھا بند کر
کے قریب کے قبرستان میں دفن کر دیا – حضرت شہید کا جسدا طہر چالیس دن تک
پھروں کے اندر رہا – چند دن محمر کر ملا میروصا حب نے اس تا بوت کو وہاں

سے نکالا - اور نچر پر باندھ کراطمینانِ قلب سے اپنے وطن خوست بمقام سیّدگاہ لے آئے اورایک پرانے قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر دفن کر دیا-

محرعجب خان صاحب احمدی ساکن زیده ضلع پیثا ورجن کوحضرت شهید سے بمقام جہلم ملنے کا اتفاق ہوا تھا - اور ان دنوں میرام شاہ وزیرستان میں نائب تحصیلدار تھے جس وقت اس بات کا اُن کوعلم ہوا - توانہوں نے اپنے خرچ سے ان کے روضہ کو پختہ اورخوبصورت بنوا دیا - رفتہ رفتہ ملکِ خوست میں پی خبر سے ان کے روضہ کو بختہ اورخوبصورت بنوا دیا - رفتہ رفتہ ملکِ خوست میں پی خبر مجیل گئی - اور ان کے کثیر التعداد معتقدان کے روضہ پر بغرض زیارت آنے گے اور وہ مقام مرجع خلائق بننے لگا - اور زیارت گاہ خاص وعام ہوگیا -

اس وفت کے حاکم خوست نے اس بات سے سر دار نفر اللہ خاں کو اطلاع دی۔ جو نہی اس کوعلم ہوا۔ تو اس کا جوش آتش بغض سے بھڑک اٹھا۔ اور اس نے شاہ غاصی محمد اکبر خال اے حاکم اعلیٰ خوست سمت جنو بی کو حکم بھیجا۔ کہ فور اُ فوج کا ایک دستہ لے کر حضرت شہید کے روضہ پر پہنچوا ور را توں رات و ہاں سے تا بوت حضرت شہید مرحوم نکال کرکسی غیر معروف مقام میں گمنام ونشان کر

آ غاز • ۱۹۱ء میں شاہ غاصی مذکور نے بہتعیل فرمان نائب السلطنت حضرت شہید کے تا بوت کورات کے اندھیرے اور فوج کی حفاظت میں نکال

اشاه غاصی محمدا کبرخال گورز خوست برا در محمد سرورخال نائب الحکومت پسرعطا الله خان پسر سر دار خوشدل خان پسر سر دارمهر دل خان خلف سر دار پائنده خان تھا-سر دارشریندل خان اس کا پچپا تھا-اکتوبر ۱۹۰۹ء لغایت مارچ ۱۹۱۳ء حاکم سمت جنو بی اورگورز گر دیز وخوست ریا- بغاوت منگل ۱۹۱۵ء کے سبب سے معزول ہوکرز برحراست کا بل کو چالان ہواا ورزیر عمّاب ریا- کرکسی غیر معروف مقام میں دفن کر دیا۔ بیزیارت بمقام سیدگاہ سمبر ۱۹۰ اور لغایت جنوری ۱۹۱۰ء تک قائم رہی۔ مصلحت خداوندی نے حضرت عیسی اور حضرت علی کی طرح ان کی قبر کومعدوم کر دیا۔ تا کہ کسی وقت شرک کا مقام نہ بن جائے۔ سر دارنصر اللہ خال کا بی آخری انتقام تھا۔ جواس نے حضرت شہید مرحوم کی نغش مبارک سے لیا۔

خاندانِ حضرت شهبیدگی ترکتنان کو جلا وطنی: سردار نصر الله خال نے واقعہ شہادت کے معاً بعد حضرت شهید کی جا کدا دواملاک بحقِ حکومت ضبط کر لیا - اوران کے اہل بیت کے عورتوں اور بچوں کوسیدگاہ سے کا بل کی طرف جلا وطن کیا گیا - اور وہاں سے مزار شریف ترکتان کو بھیج دیا - جولائی ۱۹۰۳ء لغایت ۱۹۱۱ء وہاں رہے اور معمولی گذارہ کے واسطے بچھز مین زری دی گئی -

کا بل کو والیسی: اس کے بعد کا بل ان کوآنے کی اجازت دی گئی - وہاں وہ اواء انتازت دی گئی - وہاں وہ اواء لغایت ۱۹۲۰ء تک نہایت تکلیف سے رہے - رہنے کوایک معمولی سامکان شہر میں متصل چہار معصوم شور بازار میں کرایہ پرلے رکھا تھا - اور گذارہ کے واسطے معمولی رقم اور غلہ مقررتھا - جو ایک زمین سے حاصل ہوتی - جو ان کو سرکاری دی گئی تھی -

تر کتان سے امیر حبیب اللہ خان کے حکم سے واپس ہو کر پچھ عرصہ خوست میں رہے - مگر بہت جلدی سر دار نصر اللہ خان نے ان کو واپس کا بل بلایا گیا - اور اس طرح وطن میں رہنا نصیب نہ ہوا - کا بل میں زیر حراست یا نظر بندر ہتے تھے - یعنی ان کو کہیں کا بل سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی - اور روز ہ

مره کوتو الی شهر میں حاضری دی جاتی -

حضرت نورالدین خلیفة المی الاول کے زمانه خلافت میں ضلع گجرات کا ایک باشندہ فضل کریم نامی مجذوب الاحوال قادیان سے ہوتا ہوا پشاور ۱۹۱ء میں آیا۔ اور کچھ دن ہمارے پاس انجمن احمد بید میں مقیم رہا۔ انہی ایام میں براد یہ عزیز صاحبزادہ محمد عمر جان جو ایک خوبصورت اور نوجوان تھا۔ اور عمر اس کی تقریباً میں سالہ ہوگی۔ پشاور آیا اور ہمارے پاس بطور مہمان مقیم رہا۔ پچھ دن کے لئے سرائے نورنگ ضلع بنوں کو گیا۔ جہاں ان کی زرعی جائدا دعلاقہ انگریزی میں واقع ہے۔ وہاں سے حاصلات زراعت وصول کر کے واپس پشاور آیا۔

اتے میں کابل سے ایک احمدی دوست حضرت شہید مرحوم کی زوجہ محتر مہ کا پیغام لایا - کہ عزیز محمد عمر جان کو واپس کا بل روا نہ کر دیا جائے - ور نہ ہم کو بڑی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا - اگر چہ برا در موصوف واپس جانے کا خیال نہ رکھتا تھا - مگر محض والدہ صاحبہ کے قبیل ارشا دکی غرض سے کا بل چلا گیا - فضل کریم مجذ وب بھی ایک دن کے ۱۹۱ء میں بلاحصول اجازت مکان انجمن سے نکل کر کو ہائ اور کرم کی راہ سے درہ پیواڑ کو عبور کر کے براہ جاجی کا بل میں جا پہنچا - اور سر دار نصر اللہ خال کو درخواست دی کہ میں احمدی ہوں اور کا بل بغرض تبلیغ آیا ہوں - سر دار موصوف نے اس کو گرفتار کروا دیا - حاکم شہر نے دریا فت کیا - کہ تم کسی احمدی سے یہاں واقف ہو - اس نے کہا ہاں میں حضرت شہید کے بڑے فرزند کو جانتا ہوں - اور چندا ور احمد یوں کا نام لیا - میں حضرت شہید کے بڑے فرزند کو جانتا ہوں - اور چندا ور احمد یوں کا نام لیا - اور اس طرح سے وہ تمام احمدی بعد اولا دحضرت شہید مرحوم دوبارہ گرفتار اور اس طرح سے وہ تمام احمدی بعد اولا دحضرت شہید مرحوم دوبارہ گرفتار

-2-90

حضرت سید عبدالطیف شہید کی اولا دفرینہ اس وقت حضرت صاحبزادہ مجرسعید جان اورصاحبزادہ عبدالسلام جان صاحب، صاحبزادہ مجرعمر جان صاحب، صاحبزادہ احمد ابوالحین صاحب اور صاحبزادہ محمد طیب جان صاحب علی سب گرفتار ہوکر شیر پور کے جیل خانہ میں مقید کر دئے گئے - اور ان کے پاؤل میں موٹی بیڑیاں ڈائی گئیں - اور آ گھانو ماہ تک جیل خانہ کی شخت کالیف میں مبتلا رہے - اس جیل میں حضرت صاحبزادہ مجمد سعید جان اور صاحبزادہ محمد سعید جان اور کالیف میں مبتلا رہے - اس جیل میں دونوت ہو گئے - حضرت صاحبزادہ محمد سعید جان اور کی تکلیف کے بعد ۱۹۱۸ء میں ہر دونوت ہو گئے - حضرت صاحبزادہ محمد سعید جان اب کی تکلیف کے بعد ۱۹۱۸ء میں ہر دونوت ہو گئے - حضرت صاحبزادہ محمد سعید جان ایس کی تکلیف کے بعد ۱۹۱۸ء میں ہر دونوت ہو گئے - حضرت صاحبزادہ محمد ہاشم جان اسے - ان کا ایک نرینہ فرزند باقی ہے - جن کا نام صاحبزادہ محمد ہاشم جان اسے - ان لائد وانا الید و الی

کے جھے عدد جب امیر حبیب اللہ خان کا بل سے جلال آبادایا م گر ما بسر کرنے کے لئے چلے گئے۔ اور ان دنوں سردار امان اللہ خان نے جو بعد میں امیر امان اللہ خان بادشاہ کا بل ہوئے۔ شہر کا بل میں عین الدولہ کے عہدہ پر ممتاز تھے۔ ان مظلوموں کی تحقیقات کی تو فضل کریم کے سامنے حضرت شہید مرحوم کا بڑا لڑکا صاحبز ادہ محمد سعید جان پیش کیا گیا۔ جس کو اس نے شناخت نہ کیا۔ کیونکہ اس کا بیان تھا۔ کہوہ بڑے لڑکے کو جانتا تھا۔ مگر دراصل اس نے پیٹا ور میں بڑے لڑکے کو نہیں بلکہ تیسر نے فرزندصا حبز ادہ مجمد عمر جان کو دیکھا تھا اور وہ بڑا نہ تھا۔ جو پولیس پیش کرتی اس طرح اس کے بیان میں غلطی انجمۃ مصاحبزادہ مجمد ہاشم جان عساکریا کتان میں میجراورڈاکٹر ہیں۔ پائی گئی اور پولیس نے کوتوالی میں بڑے لڑ کے کی روزانہ حاضری کی تصدیق کی - نیز سردارموصوف نے ان کو بے گناہ پاکرسب کوجیل خانہ سے رخصت کر کے آزاد کر دیا - فضل کریم کوتو ہندوستان کی سرحد پر پہنچا کر چھوڑ دیا اور خاندان حضرت شہیداور دوسرے احمد یوں کوبھی چھوڑ دیا - ان ایام میں برائے رہائی ان مظلوموں کا بڑارو پیپخرچ ہوا -

حضرت صاحبزادہ محمد سعید جان اور عزیز صاحبزادہ محمد عمر جان دونوں نو جوان احمد یوں کی موت بھی شہادت کی موت واقع ہوئی – اوران کے خونِ ناحق کا بارگناہ خاندان امیر عبدالرحمٰن خان کے نامہ اعمال میں جمع ہوا۔ اس کے لئے خداوند تعالیٰ کے حضور جواب دہ گھبر ہے۔

### فصل ششم

میرزاشیراحمدخان مصنف نجم السعادت کی غلط بیانیوں کا جواب

میرزا شیر احمد خان باشندہ حلال آباد جس نے نجم السعادت نامی کتاب امراء کابل کی مدح خوانی میں منظوم کی ہے۔ وہ اپنے آپ کوملا نجم الدین صاحب ہڈ ہ کا مرید ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کتاب کے صفحات ۲۵ – ۴۸ پر حضرت سیدعبد اللطیف شہید کے شہادت کے واقعہ کو بھی اپنے رنگ میں لکھا ہے۔ اور چونکہ وہ ایک مخالف فریق کا ممبر ہے۔ اس واسطے اس نے اس رنگ

میں لکھنا تھا- اور ان کی شہادت کو اپنے پیرومرشد صاحب کی کرامت اور کامیا بی تصور کیا ہے-اس کی تحریر چونکہ تنی سنائی با توں پر مبنی ہے-اس واسطےوہ باتیں بے بنیا داور غلط ہیں- ہم ان کی تصبح یا تر دید کر دیتے ہیں-

ا- وہ لکھتا ہے- کہ حضرت عبداللطیف نے جناب ملا صاحب ہڈہ کو بدوران قیام کابل ۱۰۹ء میں امیر عبدالرحمٰن خان کا باغی اور کافر گھہرایا تھااورامیر حبیب اللہ خان کواس کے قتل پر آ ما دہ کیا تھا- حالا نکہ ۱۸۹۵ء کے بعد حضرت عبداللطیف کو جناب ملا صاحب ما نکی سے کوئی تعلق نہ رہا تھا- اور نہ ملا مجم الدین صاحب سے کوئی تنازعہ باقی تھا- اور نہ جماعت احمدیہ کسی سے بخم الدین صاحب کے قتل ورجم کو جائز اور درست جانتی ہے- پس محض یہ افتراء اور بہتان ہے- جو بعد از مرگ حضرت شہید پرلگایا گیا ہے- اور ان کی شہادت کے واسطے وحہ گھہرائی ہے-

۲- وہ لکھتا ہے- کہ حضرت شہید نے کہا تھا کہ میرا پیر حضرت عیلے ہےاور جالندھر میں رہتا ہے- بیتو درست ہے کہ حضرت احمد قادیانی کو آ نے والے
عیلے موعود ہونے کا دعویٰ ہے- مگر بیا مرتو بالبدا ہت غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ
وہ جالندھر میں سکونت رکھتے تھے- دنیا جانتی ہے کہ موضع قادیان ضلع
گور داسپور میں واقع ہے-

سوه لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا اصلی نام غلام قادر ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود کا خاندانی نام احمد تھا نہ کہ عظرت مسیح موعود کا خاندانی نام غلام احمد اور الہامی اور اصلی نام احمد تھا نہ کہ غلام قا در۔

۷- وہ کہتا ہے۔ کہ شہید مرحوم نے فرمایا تھا۔ کہ میرا مرشد سے موعود ہے۔
اور میں امام مہدی ہوں۔ حالا نکہ سب جانتے ہیں۔ کہ حضرت احمد قادیا نی کا دعویٰ مسیح موعود اور امام معہود ہونے کا تھا۔ چنا نچہ کشی نوح صفحہ کا طبع اول پر فرماتے ہیں کہ:۔ جو شخص مجھے فی الحقیقت مسیح موعود اور امام مہدی معہود نہیں مانتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پس کیونکر حضرت شہید اس کے خلاف کہہ سکتے تھے۔ نیز وہ جانتے تھے۔ کہ حدیث نبوی میں بھی لامھدی الاعیسی لے رابن ماجه) واضح طور پرموجود ہے۔

۵- وہ کہتا ہے- کہ حضرت شہید مرحوم قرآن کریم اورا حادیث نبویہ کونہ مانتے تھے- حالانکہ کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود نے ہراحمدی پراتباع قرآن کریم وسنت اورا حادیث لازمی قرار دی ہے-اور جو شخص قرآن کی ایک آیت سے یا احادیث نبوی سے انکار کرے-وہ جماعت میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔

۲- وه لکھتا ہے کہ حضرت شہید نے کہا تھا۔ کہ میر نے آل کے وقت میرا پیر حاضر ہوگا۔ حالانکہ جماعت احمد بیسوائے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے کسی مخلوق کو حاضر ونا ظریقین نہیں کرتی ۔خواہ کوئی ہو۔ اور عالمہ مالسغیب و الشہادة صرف پر وردگارِ عالم ہی ہوسکتا ہے اور ہے اور بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نخالف ہمارا مقابلہ حق اور صداقت کو ہاتھ میں لے کر ہم گزنہیں کر سکتے۔ اور ان کا جس قدر مقابلہ ہے وہ سب کذب و بہتان وافتراء اور تحریف فی الکلام پر بمنی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم اورخود ساختہ کلمات اور مطالب الکلام پر بمنی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم اورخود ساختہ کلمات اور مطالب این سامنے رکھ کرفتا وئی کفر و تکفیر دیا کرتے ہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے اخذ

۔ ابر جمہ: حضرت عیسیٰ موعود ہی ا مام مہدی معہود ہے نہ کو کی اور – ۱۲ منہ شدید اور عذاب الیم سے نڈر ہیں۔ اور موت اور رو زِمحشر کی باز پرس سے لا پر واہ ہیں۔ ایسی حرکات مجانین کیا کرتے ہیں اور ذکی ہوش مومنوں کی شان کے شایان نہیں۔ اس قتم کے لوگوں کے حق میں حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

تا مرا از قوم خود ببریده اند ببر تکفیرم چها کوشیده اند افترا با پیش بر کس بُرده اند واز خیانت با شخن پرورده اند تا مگر لغزد کے زال افتراء ساده لوحے کافر انگارد مرا کافرم گفتند و دجال و لعین ببر قتام بر لئیے در کمیں کافرم خواند نداز جہل و عناد اس چنیں کورے برنیا کس میاد

## فصل هفتم

پا داش ظلم کے بارہ میں حضرت مسیح موعودٌ کی پیشگوئی

ا میر حبیب الله کی کمز ورکی طبع: سردار نصر الله خال نائب السلطنت اور علاء کابل نے ایک مومن متی اور ایک صالح باعمل کو صرف اختلاف عقائد پر شهید کرادیا - با وجود یکه وه اپنی حقانیت اور صدافت پر آیات قر آنیه اور نصوص حدیثیه پیش کر رہا تھا - مومنوں پر فتو کی رجم از روئے قر آن کریم ہمیشه منکرین نے دیا - اور اس طرح ایک مومن کورجم کر کے اپنے ظلم پر مہر کر دی - ورنہ

قرآن کریم میں کسی مومن کے حق میں کسی حالت میں بھی رجم ثابت نہیں۔ کیونکہ بیسزا خلافِشرافتِ انسانیہ ہے۔اور مخالف نصوص قرآنیہ بھی۔

امیر حبیب الله خان نے بادشاہ اسلام اور سراج الملت والدین کہلانے کا مدعی ہوکر سر دار نصر الله خان اور عوام کے رعب اور کثرت ہجوم سے دب کرایک مومن صالح کے تل ورجم کا فتو کی دے دیا – اور تعلق استادی اور حق شاگر دی اور عدل وانصاف کو بھول گیا – بغیر کا غذاتِ مباحثہ مطالعہ کرنے کے اور بلا تحقیق رجم پرمہر تصدیق ثبت کردی –

حضرت مسیح موعود کا در دِ دِل: حضرت ججۃ اللہ سیح موعود نے امیر کا بل اوراس کے اراکین سلطنت کی اس کارروائی پر جواس قل میں شریک ظلم تھے۔ در درسیدہ دل سے امیر حبیب اللہ خاں اوران اراکینِ سلطنت کے ق میں جو اس فعل کے بانی مبانی اور محرک ہوئے ۔ کے بارہ میں کھا: ۔

''اے نادان! امیر (حبیب الله) کیا مسلمانوں میں اختلاف ندہب اور رائے پریمی سزا ہوا کرتی ہے تونے کیا سوچ کرییخون کردیا - امیر کا پیطریق اور بیعدل ہے - نہ معلوم وہ خدا کو کیا جواب دے گا۔'' (تذکرۃ الشہاد تین صفح ۵۲)

'شنرادہ عبداللطیف کے لئے جوشہادت مقدر تھی۔ وہ ہو چکی ہے۔ اب ظالم کا پاداش باقی ہے۔ انہ من یات رہد مجرماً فان لہ جہنم لایموت فیہا و

لایحیی (تحقیق جوش اینے رب کنز دیک مجرم پیش ہوگا پس اس کے واسطے آتش جہنم ہوگا وہ اس میں نہ مرے گانہ جیئے گا-) افسوس کہ بیا میر زیر آیت من یقتل مومناً متعمداً داخل ہوگیا اور ایک ذرہ خدا کا خوف نہ کیا- اور مومن بھی ایبا مومن- کہ اگر کا بل کی تمام مرز مین میں اس کی نظیر تلاش کی جائے تو تلاش لا حاصل ہے۔'' (تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۵۸)

''صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم کا اس بے رحمی سے مارا جانا اگر چہ الیا امر ہے کہ اس کے سنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے (مبار ئیسنیا ظلماً اغیظ من ھذا۔ ترجمہ: اس سے خت ظلم ہم نے کہیں نہیں دیکھا) لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں۔ کہ بعد میں ظاہر ہوں گے اور کابل کی سرزمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے کھل لائے گا۔ یہ خون کیسے کیسے کھل لائے گا۔ یہ خون کیسے کیسے کھل فریب عبدالرحمٰن میری جماعت کاظلم سے مارا گیا۔ اور غدا چپ رہا۔ گراس خون پر اب وہ چپ نہیں رہے گا۔ اور بڑے بڑے دہا تک ظاہر ہوں گے۔''

'' ہائے اس نادان امیر نے کیا کیا۔ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قبل کر کے اپنے تنیک تباہ کیا۔ اے کابل کی سرز مین تو گواہ رہ۔ کہ تیرے پرسخت

#### ظلم کا ارتکاب کیا گیا - اے بدقسمت سرز مین تو خدا کی نظر ہے گرگئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔''

(تذكرة الشهادتين صفحة 4)

ہماری نظم میں قبل امیر کا ذکر: ہم نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی کچھ پیشگوئیاں آپ کی تحریرات اورالہا مات سے اخذ کر کے اردونظم میں منظوم کر کے امیر حبیب اللہ خان کے قل سے کچھ عرصہ پیشتر اخبار الفضل جلد ۲ نمبر ۳۸ مور خه ۱۹ نومبر ۱۹۱۸ء میں شائع کی تھیں۔ جن میں کابل کے بارہ میں

انتخاب درج ذیل ہے:

گوش دل سےتم سنوا ہے سا کنان ہر دیار ہم سناتے ہیں تمہیں وحی خدائے کر دگار

ہم سناتے ہیں تمہیں کچھ اور پیشن گوئیاں وحی حق ہے خواہ کروتم یا نہ ان پر اعتبار یہ نشان ہیں مختلف کیکن متیجہ ایک ہے گینی ان پر ہے ہمارے صدق دعویٰ کامدار

لوسنوتم غور سے اب ساری آیاتِ مبیں

پورا ہونے کا کرو پھرشوق سےتم انتظار

آہ جو مظلوم پر ہونا تھا وہ تو ہو چکا!! گین ابباتی ہے ظالم اس پر بھی پڑنی ہے مار

شاہ اوراس کے اراکین جوشر کی ظلم تھے ۔ اس کے نمیازہ میں اب ہونا انہوں نے ہے شکار

بسنہیں ہوگا یہاں پر بلکہ ظاہر ہوتے ہیں ۔ اور بھی صدیا نشان منجانب پروردگار

شہر کابل میں ہمارے مولوی عبداللطیف احمدی ہونے کے باعث ہو جکے ہیں سنگسار

خاندان مظلوم کا بابند جو لان گراں!! خوست سے خارج ہوااملاک سے لے اختیار

شاہ نے شاہی کے نشے میں کیا ظلم عظیم جس کے باعث آتے ہیں اب اس پدن تاریک تار

#### شاہ کابل کی ریاست میں مریں گے عقریب دمی اس کی رعاما میں سے پچاسی ہزار

جیبیا کہ حضرت احمد می موعود علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی اور جیبیا کہ ہم نے زیر خط کشیدہ مصرعوں میں پیش خبریاں نظم کی تھیں – خدا تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے حرف بحرف ان کونہا بیت رعب اور جلال اور شان وشوکت سے یورا کیا –

واقعه آل امیر حبیب الله خان: امیر حبیب الله خان بمعه سردار نفر الله خان اور سردار عنایت الله خان اور جرنیل محد نادر خان اور علیا حضرت ملکه افغانستان اور کمانڈرانچیف سردار محمد سین خان سیر جبال گله گوش و نعمان پر نکطاور بمقام گله گوش پغان پریمپ لگایا گیا اور با دشاه اور بیگم ایک خیمه میں سوئے اور رات کے وقت خدا کا فرشته پیغام اجل لایا – اور موت کے پستول نے امیر حبیب الله خان کا د ماغ پاره پاره کردیا – اور سوئے کا سویا دائمی نیند سور ہا – اور یہ واقعہ بروز جمعرات ۲۰ فروری ۱۹۱۹ء کو ہوا مطابق ۱۸ جمادی الاولی ۱۳۳۷ھ –

ہمارے محترم بھائی قاضی مظہرالحق صاحب احمدی ساکن کوٹ نجیب اللہ ہزارہ نے اس واقعہ پر زیرعنوان''افغانستان میں خدا کا ایک جلالی نشان'' پر اخبار الفضل مورخہ ہمارچ ۱۹۱۹ء میں مضمون لکھا۔ مذکورہ الصدرا شعار کودوبارہ شائع کیا۔ گویا کہ بیا خبار پورے تین ماہ کے اندر پورے ہوگئے۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء۔

ا میرامان الله خان نے علی احمد غلام بچه کو بجرم قتل امیر حبیب الله خان حبس دوام کی سزا دی اور کرنل علی رضا پسر سالا رسید شاہ خان کو ۱۲ اراپریل

1919ء کوسر دربارقتل کر دیا – کہتے ہیں کہ شجاع الدولہ جوغلام بچہ تھا اس کو امیر امان اللّٰد خاں اور اس کی والدہ علیا حضرت نے امیر حبیب اللّٰہ خان کے قتل پر مقرر کیا تھا – اس کے صلہ میں اس کوامیر الحیش مقرر کیا واللّٰہ اعلم بالصواب –

# فصل هشتم

#### مظالم كاخمياز ه بُڤُلتنا

خداوند ذوالجلال ذوالجبروت كاغضب اورغصه آخر جوش ميں آيا-چونكه وه اپنا انبياء اوران كے مومنين كے واسطے نہايت غيور ہے، اورعزيز اور ذوانقام ہے-ان مظالم كابل كاخميازه ظالموں كو پا داش ظلم ميں بھگتانا شروع كرديا-

پہلا یا داش ظلم (وباء ہیضہ): حضرت عبدالطیف کے شہادت کے دوسرے دن یعنی ۱۵ جولائی ۱۹۰۳ء کو شہر کابل اور اردگرد کے علاقوں میں اچا نک اور خطرناک ہیضہ پھوٹ پڑا۔جس سے روز مرہ تین چارسوآ دمی ہلاک ہونے شروع ہوئے – اور لوگوں پر شخت ہیت طاری ہوگئی – سردار نصر اللہ خان کی بیوی اور ایک نو جوان لڑکا ہیضہ سے ہلاک ہوئے – اور سردار نصر اللہ خان کو عبرت دلائی گئی اور آبیت فیان کہ جہنم لایموت فیھا و لا یحی کا نظارہ اس کے دل میں قائم ہوگیا – ہیضہ کی خطرناک صورت کا تذکرہ مسٹرانکس ہملٹن اس کے دل میں قائم ہوگیا – ہیضہ کی خطرناک صورت کا تذکرہ مسٹرانکس ہملٹن

ا دختر سر دار محمداسلم خال ولدسر دارمحمداصغرخال ولدسر دارمهر دل خال ولديا ئنده خان تقی –

نے اپنی کتاب افغانستان کے صفحہ ۴۵ پر کیا ہے۔

و وسرایا داش ظلم (فتو کی کفر): امیر حبیب الله خان کابل سے سیاحت ہند پر ۷-۱۹ میں آیا۔ اور جب وطن والیس لوٹا۔ تو جن علاء نے حضرت شہید کو کا فر اور مرتد قرار دیا تھا۔ ان ہی علاء افغانستان نے خود اُسی امیر کو کا فر اور عیسائی اور مرتد قرار دیا۔ اور اس کی بدعقیدگی پر نکتہ چینی کی ، اور اس کا حیال حیان خراب ظاہر کیا۔ اور سمت مشرق میں بغاوت بریا کی۔ اور اس طرح امیر کو فتو کی کفر کا بدلہ بطور جزاء سیئة سیئة مثلها مل گیا۔

تیسرا یا داش ظلم ( و اکثر عبدالغنی ): امیر صبیب الله خان نے بحر یک و اکثر عبدالغنی خان اوراس کے بھائیوں کے کابل میں مجلس شور کا ملی قائم کی ۔
مگر بہت جلداس کوعلم ہوگیا کہ میمجلس شور کی نہ صرف اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی ہے۔ بلکہ اس کی جان لینے کی سازش کر رہی ہے۔ چنا نچہ اس نے نہ صرف اس مجلس شور کی ملی کو توڑا۔ بلکہ شرکاء سازش کو گرفتار کر لیا۔ اور خود و اکثر عبدالغنی اوراس کے بھائیوں کو ۔۔۔۔۔۔ گیارہ سال اسیر زندان کر دیا لے اس طرح خدا تعالیٰ نے ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو سزادی ۔ جنہوں نے حضرت شہید کو قید و بند دلایا تھا۔ اور آخر کار شہید کروا دیا تھا۔ یہ پہلی سزاتھی جوڈا کٹر کواپنی قید کی ملی۔ برنانہ حکومت امیر امان اللہ خان جب کہ ڈاکٹر ہنوز اسیر زندان تھا۔ اس کی بیوی کابل سے روانہ وطن ہوئی اور راستہ میں بمقام لنڈی کوئل سرائے میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو میں مرگئی۔ اور پبلک نے چندہ کر کے گفن وفن کا انتظام کیا۔ یہ دوسری سزاتھی جو

الاز مارچ ۹۰۹ء لغایت ایریل ۱۹۱۹ء

ڈاکٹر عبدالغی کو ملی - ڈاکٹر عبدالغی خان کا نو جوان لڑکا عبدالجبار شہر کا بل میں سودالے کر بازار سے گھر جار ہا تھا - کہ عقب سے کسی نے تلوار مارکر سرتن سے جدا کر دیا - داغ مرگ پسر کی تیسری سزاتھی - جوڈاکٹر کو ملی - امیرا مان اللہ خان نے ڈاکٹر کو گیارہ سال بعد جیل سے رہا کر کے ہندوستان کی طرف خارج کر دیا - یہ چوتھی سزاتھی -

پانچویں سزایہ ہے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک ہی لڑکا ہے اور وہ اب ایپ وطن میں کرایہ پڑمٹم چلاتا ہے۔ خدا کی شان یا تو ڈاکٹر عبدالغنی کا بل میں مختار کل بنا ہواتھا۔ یا آج سمپرس امیں زندگی بسر کرر ہاہے۔ف عتبووا یا اولی الابصار۔

چوتھا یا داش ظلم (قاضی عبدالرازق): امیر حبیب الله خال نے اپنے ایام حیات میں حکم دے رکھا تھا۔ کہ ہر شخص سڑک پراور گذرگاہ عامہ پر دستِ چپ پر جایا کر ہے۔ اور کوئی شخص اس کے خلاف نہ کر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر کا بل سڑک پر سے گذرر ہے تھے۔ دیکھا کہ ملا عبدالرازق خال ملائے حضور سڑک پر دستِ راست پر جارہا ہے۔ اور ڈیوٹی والا سپاہی روک رہا ہے۔ اور وہ منع نہیں ہوتا۔ اس پر امیر نے ملا عبدالرازق کو ایک ہزار روپے جرمانہ کر دیا۔ بعد از ال امیر امان اللہ خان نے حاجی عبدالرازق کو کوڑے گؤ اے۔ اور کا اور کا اور کا اور کا ایک میں روزانہ حاضری کا تھم دیا۔

اس سزاکے بعدوہ کا بل سے ایسا غائب ہو گیا - کہ گویا زندہ در گور ہو

\_ \_ابمر چکاہے- ناشر حکیم عبداللطیف شاہر

گیا کوئی نہیں جانتا - کہ اس کا کیا حشر ہوا - البتہ نہ وہ مدارس کی افسری رہی -اور نہ ملائے حضور کا عہدہ رہا - جن کی بنا پر اس نے حضرت شہید کے خلاف فتنہ کھڑا کیا تھا - انبی مھین من ادا داھانتک پورا ہوا -

حکومت کا بل کے رسالہ تر دید شبہات باطلہ شاہ مخلوع صفحہ ۱۵-۱۱پر تحریر ہے کہ

انتیازات سے جوسابقہ نصیب تھے۔ تادم مرگ محروم نہیں کیا گیا۔ لیکن کسی شخص نے امان اللہ کے دہ سالہ سلطنت کیا گیا۔ لیکن کسی شخص نے امان اللہ کے دہ سالہ سلطنت کے عرصہ میں حاجی صاحب کوامان اللہ کے کسی در بار میں دیوا مان اللہ نے کسی در بار میں دیوا مان اللہ نے کسی در بار میں یا عیدوں یا جشنوں میں مرعو کیا تھا۔ جناب مولا نافضل ربی یا عیدوں یا جشنوں میں مرعو کیا تھا۔ جناب مولا نافضل ربی دوران میں حاجی عبدالرازق کے جنازہ پر اپنی تقریر کے دوران میں حاجی صاحب کے خدمات کا ذکر کیا تھا۔ اور اس خاص شخصیت کو مسلمانوں کے رہنما اور ملت کے موسس اور مجابدات کے محرک کا خطاب دیا تھا۔ کیا امان اللہ نے اس اظہار پر مولوی فضل ربی کو ماخوذ کر کے قید خانے میں ڈال نہ دیا تھا۔''

ية هي وه موت جوحا جي عبدالرازق كو آخرى عمر مين نصيب هو ئي -

یا نچوال یا داش ظلم ( مولوی نجف علی ): بزمانه حکومت اعلیٰ حضرت

محمد نا درشاہ مولوی نجف علی برا در ڈاکٹر عبدالغنی نے فارسی نظم میں ایک کتاب بنام در ۂ نا در ہ کہ سے – اور اس میں ملا ہائے کا بل کی فدمت کہ سے – اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ نے وہ کتاب عدالت عدلیہ کے افسر اعلیٰ کو بھیج دی – کہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں –

(جنگ افغانستان ۱۹۱۹ء میں حاجی عبدالرازق آزاد قبائل وزیرستان میں تھا۔ اس کے بعد کابل واپس آیا۔ امیر کا زیرعتاب رہا۔ جب فوت ہوا۔ تو مولوی فضل ربی نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اور تعریف کی امیرامان اللہ خان نے فضل ربی کوزیرعتاب کیا)

انہوں نے بعد مطالعہ تھم دیا کہ بیشخص کا فراور مرتد ہے۔ کیونکہ اس نے تو بین علمائے دین کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس کوسنگ سار کیا جائے۔ آخر کار سفیر برطانیہ کی مداخلت سے اس کو اجازت ملی۔ کہ وہ کابل سے نکل کر ہندوستان چلا جاوے۔ اور ساتھ ہی اس کا بھائی محمد چراغ بھی کابل سے خارج کردیا گیا۔

یدان شریرگروہ کا انجام ہوا - جنہوں نے حضرت شہید کوتل کرایا تھا۔ ان کوخدا کا وعدہانی مہین من اراداھانتک کے ماتحت پکڑا گیا -اب سب فوت ہو چکے ہیں - ناشر

چھٹا یا داش ظلم: امیر حبیب اللہ خان بمعیت سردار نصر اللہ خان وغیرہ سیرو شکار کی غرض سے سمت مشرقی علاقہ جلال آبا دکو گیا - کونٹر نعمان کے سرسبز علاقہ میں دورہ کر رہاتھا - جب مقام گلہ گوش پریہنچا جو ایک قابلِ نظارہ مقام اور شاہی سیرگاہ وشکارگاہ ہے۔ وہاں شاہی کیمپ لگایا گیا۔ اور چنددن قیام وآرام چاہا۔ ایک دن آ دھی رات کے وقت جب با دشاہ اوراس کی ملکہ دونوں ایک خیمہ میں خواب استراحت میں ہے۔ موکل خدا وند پیغام اجل لایا۔ اور موت کا پہتول اس کے دماغ میں رکھ کر چلایا۔ اور امیر افغانستان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ فوج موجود۔ پہرہ ڈبل موجود۔ با دشاہ ملک مارا جاوے کان سے کان تک خبر نہ ہو۔ یہ کیا تھا۔ وہی انتقام اللی اور حضرت شہید کے تل کی پا داش تھا۔ وجوہ قتل تجویز کئے اور کئی لوگوں آئے تک کوئی تینی قاتل نہ ملا۔ لوگوں نے گئی وجوہ قتل تجویز کئے اور کئی لوگوں آ کو قاتل قرار دیا۔ زمینی لوگ زمینی قاتل کی مراز جوہ قتل تجویز کئے اور کئی لوگوں آ کو قاتل قرار دیا۔ زمینی لوگ زمینی قاتل کی جوخود غائب ہوگیا۔ اور ہونا تھا کیا پیڈ ت کیکھر ام پشاوری کا قاتل آج تک مل کیا جوامیر کا قاتل مل جا تا۔

امیر حبیب الله خان جس دن مرا - اس کے شیح جعرات کا دن تھا -اور ۲۰ فروری ۱۹۱۹ء مطابق ۱۸ بر جمادی الا ولی ۱۳۳۷ھ تھا - جب کہ وہ خداوندعزیز وذوالا نقام کے دربار میں قاتلانِ حضرت شہید کی صف میں بطور مجرم جا کھڑا ہوا - اوراس کا بستر استراحت بستر مرگ سے بدل دیا گیا - دیکھو

ا مسلحت کے ماتحت کرنل شاہ علی رضا پسرسید شاہ خان نا ئب سالا رغر بی کو ۱۹۱۳ ابر بیل ۱۹۱۹ ء کو قاتل قرار دے کر مارا گیا – یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا قاتل کرنل احمد شاہ خان پسرسر دار محمد آصف خان میر بہبود خیال کیا جاتا ہے – جواس وقت خیمہ گاہ امیر مقررتھا – اورا میر کے اردگر دوالی قنات میں رہا کرتا تھا – مگر قاتل تو بوقت واقعہ نہ بوقت فرارگر فقار کیا گیا – اس کو خداس جرم سے بری قرار دیا گیا – کرتا تھا – مگر قاتل نوان نے اپنی بہن نکاح میں دے دی – ان واقعات سے صاف ظاہر ہے – کہ جو بکہ اواوالدہ امان اللہ خان کی مسلحت سے ہوا –

تفصیل کے واسطے کتاب زوال غازی کاصفحہ ۸ و۲۳،۱۴۹مصفنہ عزیز ہندی

اسباب قتل امیر حبیب الله خال: ڈاکٹر عبدالغیٰ پنجا بی .......... اپنی کتاب'' وسط ایشیاء کے سیاسی حالات پر ایک نظر'' مطبوعہ ۱۹۲۱ء باب چہارم میں زیر عنوان افغانستان اور امیر حبیب الله کے قتل کے .............

وجوہ واساب بوں تح برکرتا ہے:

اول (۱) بوجہ ذیل عامۃ الناس خیالات اس سے (امیر حبیب اللہ خان سے) برگشۃ ہے۔ وہ اپنے نداق مغربیت - لباس - عام طرز معاشرت میں مغرب کی مغربیت - لباس - عام طرز معاشرت میں مغرب کی تہذیب و تمدن کا اس قدر دلدادہ تھا - کہ لوگ اس کو نہ صرف کفار کا حلیف بلکہ اس سے بڑھ کر خیال کرتے ہے۔ وہ اندھا دھند اہل یورپ کی نقل اتارر ہاتھا - (۲) اپنے فرانسیسی طباخ (باورچی) کے مارے ہوئے مرغ کو بخوشی خاطرکھا تا تھا جس کا وہ صرف سرشن سے جدا کر دیتا تھا - حالانکہ اس طرح کا مارا ہوا جا نورایک غیر مسلم کے ہاتھ ایک مسلمان کے واسطے حقیقتاً حرام ہے - امیر موصوف کا یہ فعل ایک غیر متعصب مسلمان کے نز دیک بھی موصوف کا یہ فعل ایک غیر متعصب مسلمان کے نز دیک بھی مخت قابل اعتراض تھا -

دوم اس کے تمام درباری تکلّفات نے اس کے تمام درباریوں کو (باشتنائے چند منتخب افراد کے) اس کے ساتھ دسترخوان پر کھانے سے محروم کر دیا۔ حالانکہ ایک مشرقی مسلمان با دشاہ کا دسترخوان عام طور پر کھلا ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کے اس خیال کوزھت جانتے تھے۔ سوئم وہ تند مزاج ہو گیا تھا۔ معمولی قصور پر لوگوں کو مارتا اور جھڑ کتا۔

چہارم وہ لوگوں کے معروضات و شکایات خود نہ سنتا تھا-لوگ خیال کرتے تھے کہوہ بہت مغرور ہے-اوراپئے آپ کو عامۃ الناس کے مقدمات سے بالا تر خیال کرتا ہے-

پنجم امورسلطنت کونظرانداز کرگیا تھا - اور تا بہمرگ پیجم یہ امرر قی پذیر رہا - یعنی اپناسارا وقت تصویر کثی ، طباخی ، کثر ت شکار ، لہوولعب اور عیش وطرب میں بسر کرتا تھا - فشم وہ انگریزوں سے خاص انس کا اظہار کرتا تھا - حالا نکہ وہ صرف حکومت کے ملازم تھے -

ہفتم اس نے ترکیہ اور جرمن مثن کونظر انداز کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر خلیفۃ المسلمین کی ضرورت کوٹھکرا دیا تھا۔ افغان اس بات سے ناراض تھے نہ صرف بید کیا بلکہ آزاد قبائل سرحد کو جمع کر کے عملی اقدام سے روکا اور خلیفۃ المسلمین کے تعاون پر عامل ہونے پرختی سے روکا۔ ہشتم اس نے بیت المال کی دولت کو فضول خر چی میں صرف کر دیا تھا- حالا نکہ اس کو اس پر کوئی فوق حق حاصل نہ تھا- اس کے سالا نہ اخراجات لباس- بیگمات و اثاث البیت بہت خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا- امیر عبدالرحمٰن خان نے بڑی محنت سے خزانہ جمع کیا تھا- وہ ملک کی سالانہ آمدنی اپنے ذاتی عیش میں صرف کرتا تھا-اور بوقت مرگ اس کے باپ کے اندوختہ میں سے صرف چند لاکھ روپیہ باقی تھے- یہ تمام امور لوگوں کو اس کے خلاف کھڑکا نے کے تھے
خلاف کھڑکا نے کے تھے
(صفح ۱۹۳۹)

واقعه ل امير حبيب الله خال: ڈاکٹر موصوف صفحہ ۹۷ – ۹۸ پر لکھتا ہے

کہ:

''بوقت مراجعت جب کہ وہ درہ گلہ ۽ گوش میں سے گذرر ہا تھا۔ وہ ایک شفاف نالہ پر سے گذرر ہا تھا۔ جس کے صاف اور شفاف پانی نے جو بڑی نرمی سے پیھر یکی سے پیھر یکی سے پیھر یکی سے کے ساتھ بہہ رہا تھا اس نظارہ نے امیر موصوف کو تخلیات سے بھر دیا۔ چند چھوٹی مجھلیاں جو بھی آڑ میں اوپر چلی جا کیں بھی نیچ آ ٹر میں اوپر چلی جا کیں بھی نیچ آ ٹر میں اوپر چلی جا کیں بھی نیچ آ ٹر میں اوپر چلی جا کیں بھی نیچ آ ٹر میں اوپر چلی جا کیں بھی نیچ کے خوبصورت سادہ تلعُّب نے جو دور افادہ خاموش کے خوبصورت سادہ تلعُّب نے جو دور افادہ خاموش

سنسان گوشوں میں بے روک و خطر آ دمی کومحظوظ کر رہا تھا- ایک پیالہ چائے کے نوش فرمانے سے جب وہ تازہ دم ہوا- تو وہ اس ندی کے کنارے آ رہا- اور چندمجھلیاں پکڑلیں-

اسی رات جب کہ وہ مجھلی کے شکار سے لطف اندوز ہوکررات بستر استراحت پرسور ہاتھا۔اوراس کے ہاتھ سے اس کے اختیارات سلب ہو گئے تو موت کا غیبی ہاتھ نامعلوم طریقہ سے داخل خیام ہوا۔ اور ایک گولی اس کے د ماغ میں داغ دی۔ اور خیمہ سے اس کی جان کے د ماغ میں داغ دی۔ اور خیمہ سے اس کی جان بلند ہوا۔ محافظ آگے بیچھے بھا گے۔ افسر موقعہ کی طرف بلند ہوا۔ محافظ آگے بیچھے بھا گے۔ افسر موقعہ کی طرف دوڑ ہے آئے۔شنرا دے بیدار ہوئے اور ہر طرف تلاش کی گئی۔ مگر فرشتہ اجل رخصت ہو چکا تھا۔ اور اپنے عقب کی گئی۔ مگر فرشتہ اجل رخصت ہو چکا تھا۔ اور اپنے عقب میں سوائے نعش کے اور پچھ نشان نہ چھوڑ ا۔ جو وقار اور میں سوائے نعش کے اور پچھ نشان نہ چھوڑ ا۔ جو وقار اور آرام سے بے جان ہوکر استراحت فرماتھی۔ (صفحہ ۱۹۵۷)

سا تواں یا داش ظلم: سردارعنایت الله خان معین السلطنت جوامیر حبیب الله خان کا بژا فرزنداورمقررشده ولی عهد تھا - اورمستحق تاج وتخت تھا - سردار نصرالله خان جواس کا چیا ورخسر تھا - دیرینه حرص و آزامارت افغانستان چیک اٹھا - اوراس نے اپنے کمزور طبع سجیتیج کا جائز حق غصب کرلیا - اورامیر حبیب الله خان کی تعش جلال آباد لا کرسپر دخاک کر دی - اور و لی عہد کی موجو دگی میں خود امیر افغانستان بن بیٹھا فوج اور اراکین موجود ہسے بیعت لی - اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا - اور انگریزی گورنمنٹ ہند کو اطلاع دے دی - اور ان سے توثیق کا خواہاں ہوا - اس وقت مستوفی الحما لک سر دار مجمد حسین خان بھی ساتھ تھا -

سردارامان الله خان نے جوامیر حبیب الله خان کا فرزند ثالث تھا اوراس وقت کابل میں گورنر تھا۔ جب دیکھا کہ میرا پاپ کس میرسی کی حالت میں مارا گیا - اور جائز ولی عہد سلطنت باوجود موقع پر موجود ہونے کے محروم السلطنت كر ديا گيا – اوراس كاحق بير دارنھر اللّٰد خان نے غصب كرليا – اور قاتلوں کی گرفتاری کا کوئی تر دّ د نہ کیا گیا - تو اس نے فوراً سر دارعبدالقدوس خان اشاہ غاصی کےمشورہ سےارا کین سلطنت ورؤسائے ملک وعلاءشہر کو بلوایا – اورایک اجماع قائم کیا – اورسب واقعات باچیثم تربیان کئے – کہ ملک کا با دشاہ اور ہما را با پ کس میرسی میں قتل ہو گیا اور کو ئی قاتل گرفتار نہ کہا گیا اور جائز ولی عهدمحروم کردیا گیا - کیااس سے صاف واضح نہیں - کہ قاتل خود سر دار نصراللّه خال ہے- کیا یہ جو کچھ ہوا - درست ہوا - سب نے کہانہیں - تو سر دار امان اللّٰدخان نے کہا – کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں ہم مظلوم ہیں – اور قصاص کنے میں اعانت کریں۔ سب نے ہم دارامان اللّٰد خان کے ہاتھ پرا تفاق کیا اور بیعت کی – اوراس کو با دشاہ تشلیم کرلیا – اب ملک میں دو با دشاہ ہو گئے – امیر امان الله خان نے فوراً ان ارا کین سلطنت کی- اولا د اور گھروں اور

ہے سردارعبدالقدوس خان شاہ غاصی صدراعظم مقرر ہوئے۔

جا گیروں پر قبضہ کرلیا جواس وقت سردارنصر اللہ خان کے ساتھ سفر میں تھے۔ اوراس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔اوراسلحہاورخزانہ پرتصرف کرلیا۔

ا کیک فرمانِ شاہی کا بل سے جلدی روانہ کیا گیا – اور سردار نصر اللہ خان اور سردار عنایت اللہ خان اور مستوفی المما لک محمر حسین کو مطلع کیا گیا – کہ آپ لوگ حکومت کے باغی اور میرے باپ کے قاتل ہیں – سردار نصر اللہ خان فوراً دعویٰ امارت سے دست کش ہو – اور سب پا بہ جولاں حاضر دربار ہوں – اور اپنی صفائی پیش کریں چنانچے فرمان ملتے ہی سردار نصر اللہ خان اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو ب بس پایا – اور سردار نصر اللہ خان نے خلع امارت کیا – اور تیزوں یا بہ جولاں کا بل لائے گئے اور ان کونظر بند کر دیا گیا –

عزیز ہندی ہندی زوالِ غازی صفحہ۱۲۳ میں لکھتا ہے کہ: قارئین کوسن کر حیرت ہوگی - کہ غازی امان اللہ خان کی تخت نشینی پر جب امیر حبیب اللہ کے مستوفی المما لک مجمد حسین کو بھانسی پرلٹکا یا گیا - تو اس کی کثیر التعداد غیر منقولہ جائداد کے علاوہ محض نقد رویبہ جو اس کے گھرسے برآ مدہوا - وہ دس کروڑ تھا

ا نصراللہ خان نے افغانستان کی حکومت کا تا ج۲۱ رفر وری ۱۹۱۹ء کوسر پررکھا۔ کیم مارچ ۱۹۱۹ء کو بحق امیر امان اللہ خان تخت سے دستبر دار ہوا۔ ۴ مارچ ۱۹۱۹ء کو جلال آبا د سے پا بہ جولال کا بل روانہ ہو گیا۔ ۱۳۷۳ پریل ۱۹۱۹ء کو کا بل کے عام دربار میں مجرم قتل امیر حبیب اللہ خان قرار پا کرعمری قیدی ہوا۔

سردارامان الله خان گورنر کابل نے ۲۱ رفروری ۱۹۱۹ء کوعام دربار کابل میں والد کے قتل کے حالات بتائے – اور اسی دربار میں امان الله خان امیر منتخب ہوا – ۲۲ رفروری کوشاہی فرمان اپنی امارت اور نصر الله خال کے عزل کا ارسال کیا ۲۷ فروری کو با قاعدہ دربار میں اپنی شاہی کا اعلان کیا اور تاج و تخت کا والی ہوا

اورآپ کی حیرت میں اضا فہ ہوگا - کہ اس وقت ملک کی مجموعی آمد نی دس کروڑ روپییسالا نہ سے کسی طرح زیادہ نہ تھی -

سردار نصر الله خان اور سردار عنایت الله خان اور سردار حیات الله خان کوارک شاہی میں نظر بند کر دیا گیا – اور بعد میں سردار نصر الله خان کوایک برج میں رکھا گیا – کہتے ہیں اس صدمہ سے نصر الله خان کے د ماغ کا تواز ن بگڑ گیا – اور محل الله خان ہے ہو گیا – اور جس برج میں مقید تھا پچھ عرصہ کے بعد رات کے وقت عبسِ دم کرکے مارا گیا – یہ واقعہ اس ۱۳۳۷ ھا ہے –

ڈاکٹر احمد بیگ ترک معاون ڈاکٹر منیرعزت بیگ سول ہپتال کا بل نے آ واخر اپریل ۱۹۱۹ء میں آ سٹروی دعوت کے موقع پر کا بل میں کہا۔ کہ میں نے بھکم امیرامان اللہ خان سردارنصر اللہ خان کوز ہر کھلائی۔

یشخص ۱۹۱۹ء میں شاہی حکیم رہا۔ اور دسمبر ۱۹۱۹ء میں سول ہمپتال کا بل کا روح رواں تھا۔

ایک روایت یہ ہے کہ قید خانہ میں سردارنصر اللہ خال کے ...... اس کو مارا گیا - خدا جانے اصل واقعہ کیا ہے-

جس طرح سردارنصر الله خال نے حضرت شہید کو پا بہ جولاں کیا تھا۔
اسی طرح پا بہ جولاں ہوا۔ جس طرح آپ کو ارک شاہی میں قید رکھا۔ اسی طرح خود ارک شاہی میں قید رکھا گیا۔ اور جس طرح آپ کو بے گناہ قتل کرادیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح خود بھی قتل ہو گیا۔ اور جس طرح آپ کی قبر کو معدوم کریا۔ اسی طرح امیرامان اللہ خان نے اس کی قبر کو نامعلوم کر دیا۔ ہم نے کرایا۔ اسی طرح امیرامان اللہ خان نے اس کی قبر کو نامعلوم کر دیا۔ ہم نے

بدورانِ سیر کابل بہتیری کوشش کی - کہ اس کی قبر کا پنة ملے - مگر کوئی شیخ موقعہ نه بتا سکا - کوئی تو شهر آرا کا قبرستان بتا تا - کوئی عاشقانِ عارفان کا کوئی خواجہ صفا کا - اور کوئی وہی پرانا قبرستان بتا تا تھا جس میں حضرت شہید کوفتل ورجم کیا گیا تھا -

خدائے غیور نے اس مغرورانسان کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ جس کا ومستحق تھا۔ (دیکھوز وال غازی صفحہ ۲۸۵)

آ محفوال پا داش ظلم (قتل بیسر سر دارنصر الله خال): کچه عرصه بعد ۱۹۲۰ء میں امیرامان الله خان کو خیال گذرا - که 'افعی راکشتن و بچه اش را نگه داشتن' درست نه ہوگا پس اس نے سر دار نصر الله خان کا اکلوتا فرزند ایجی قتل کرادیا - اوراس طرح سر دار نصر الله خان بحکم آیت ان شانئک هو الابتر - ابتر اور منقطع النسل ہوگیا - فی قطع دابر القوم الذین لایؤ منون سر دار نصر الله خان کی اکلوتی لڑی عالیہ بیگم سے امیرامان الله خان نے ملکہ ثریا کے ڈرسے خان کی اکلوتی لڑی عالیہ بیگم سے امیرامان الله خان نے ملکہ ثریا کے ڈرسے خفیہ نکاح کر لیا - مگر بوقت عزل اور فرار از افغانستان اس کو طلاق دے دیا -

گویا اس کی آخری یا دگارلڑ کی کا بھی انجام خراب ہوا۔ عبرت! عبرت!! عبرت!!!

نواں پا داش ظلم: امیر حبیب الله خان کے ظلم سے حضرت شہید مرحوم کے

ا سردار عزیز الله خان جو۱۸۹۳ء میں تولد ہوا تھا۔ اور اس وقت ۲۷ سالہ نو جوان تھا باپ کے ساتھ قید ہوکر جلال آباد سے آیا تھا۔

دونو جوان فرزند حضرت محمد سعید جان اور محمد عمر جان جیل فیور سے شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح اورٹھیک اسی کے انتقام میں خدا تعالیٰ نے سردار نصر اللہ خاں کا نو جوان لڑکا قتل کرایا اور امیر حبیب اللہ خان کا جوان فرزند سردار حیات اللہ خان بچے سقہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ (زوال غازی صخرا ۳۸)

شنرادہ حیات اللہ خان لے کو بچے سقہ نے پہلے پٹوانے کا حکم دیا اور بعد میں خیال آیا – کہ اس کی ضرورت نہیں – اور بغیر پٹوائے بندی خانہ میں بھیج دیا اور دو ماہ کی قید کے بعد خفیہ طور پرقتل کرا دیا اور ارک شاہی کی دیوار کے پنچ دفن کرا دیا - قون کرا دیا - جب حکومت افغانستان اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ کے ہاتھ آئی – تو انہوں نے دیوار گرا کر حیات اللہ خان کی نفش نکلوائی اور باقاعدہ ایک قبرستان میں دفن کرا دیا –

( دیکھوز وال غازی صفحہا ۳ )

حضرت شہید کے دومظلوم صاحبز ادوں کے عوض میں خدائے غیر ر نے امیر عبد الرحمٰن خان کے خاندان کے دوشنر ادے ہلاک کرادیئے۔ گندم از گندم بروید بو زبو از مکافاتِ عمل عافل مشو وسوال یا داش ظلم (رجم قبر امیر): جس طرح امیر حبیب الله خان نے حضرت شہید کے جسد اطہر پر بارانِ سنگ کرایا - اسی طرح اور ٹھیک اسی طرح باغیان علاقہ شنوار نے بدورانِ بغاوت جلال آباد پر حملہ کر کے امیر حبیب اللہ خان کی قبر پر پھروں کی بارش کی - اور مرنے کے بعد رجم کیا - اور اسردار حیات اللہ خان برنانہ بچہ سے قریباً چاہیں سالہ جوان تھا - انى مهين من اراد اهانتك كاالهام يوراهوا-

گیا رهواں یا داش ظلم: حضرت شہید پر فتوئے تکفیراور رجم دینے والے دوملا قاضی عبدالرازق اور قاضی عبدالرازق قد هاری ہے۔ قاضی عبدالرازق ورملا قاضی عبدالراؤف کے انجام کا اس وقت تک کوئی علم نہ ہوا۔ البتہ اس کے جانشین اور قابل فرزند قاضی عبدالواسع کوجس نے حضرت نعمت اللہ خان کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ حکومت سقاویہ کے والی کابل ملک محن نے سربازار چوک کابل میں نہایت بے رحمی سے ہلاک کیا۔ اور خدا کے مواخذہ سے محفوظ نہ دوسکا۔

درس عبرت: میرے عزیز! اگر حضرت احمد علیه السلام خدا کا راستباز نبی خبیں - اوراس کی جماعت خدا کی برگزیدہ جماعت نبیں تو آخر کس طرح اور کس وجہ سے جماعت احمد بیرے افراد کے خون ناحق کا انتقام خدا تعالیٰ نے ایک ایک مجرم سے پُن پُن کرلیا - اوراس طرح لیا - کہ ایک زبر دست با دشاہ اور اس کی جرم سے پُن پُن کرلیا - اوراس طرح لیا - کہ ایک زبر دست با دشاہ اور اس کی جر ارفوج بھی بمشکل اس طرح چن چن کر بلاخون ریزی نہ لے سکتی - مگر

خدائے غیور نے وہ کام خود کیا جس کو جماعت احمد یہ کی کمزور اورغریب اور مظلوم جماعت خود نہ کرسکتی تھی - ہرایک واقعہ سبق آ موز اور قابل عبرت ہے۔ اور ہرگز ہرگز اتفاقی نہیں - بلکہ خدا تعالیٰ کے عملی ارادہ اور مصلحت سے ایسا ہوا - تمہار بے دل اس بات کو ضرور قبول کریں گے - خواہ زبان ضد اور شرم سے انکار ہی کرے - سج ہے ۔

هر كه آمد در مقابل شد وجودش عاقبت آيت للماكلين و عبرة للناظرين

## بأبسوم

## ز مانه ء حکومت امیرا مان الله خان با دشاه افغانستان فصل اوّل

حکومت ا ما نیپها ور مذهبی آزادی کا اعلان

تخت سینی : یہ نوجوان با دشاہ جو اللہ خاں کا تیسرا فرزند تھا - اور ملکہ علیا اے حضرت کے بطن سے کیم جون۱۹۲ء کوتولد ہوا - اور بوقتِ وفات والدی سالہ نو جوان تھا - اور والی شہر آ کا بل تھا - جب قوم اور اراکین سلطنت نے اس کو سالہ نو جوان تھا - اور والی شہر آ کا بل تھا - جب قوم اور اراکین سلطنت ہاتھ میں ۱۲؍ جمادی الا ولی ۱۳۳۷ھ کو اپنا با دشاہ تسلیم کرلیا - تو اس نے زمام سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی فرمانِ شاہی بنام امیر نصر اللہ خان غاصب بمقام جلال آبادروانہ کیا - کہ وہ کومت کے دعویٰ سے دست بردار ہو جائے اور اپنے آپ کوفوج کے حوالے کر دے - اور پا بہ جولان اس کو کا بل لا یا گیا - اور مع اپنے دو بھائیوں سردار عنایت اللہ خان ولی عہد (جس نے بزدلی سے اپناحق تاج و تحت اپنے خسر کے حق میں چھوڑ ا خان ولی عہد (جس نے بزدلی سے اپناحق تاج و تحت اپنے خسر کے حق میں شام بند کر دا - اور سردار حیات اللہ خال دوسرے برادر کلال کے بارگ شاہی میں نظر بند کر دا - (دیکھوز وال غازی صفح ۱۳۳)

جنگ سوم افغانستان: ان ناگوار واقعات كاثر سے بچنے كے لئے بقول

اعلیا حضرت والده امیرامان الله خان دختر لوی نا ئب سر دارخوشدل خان خاندان محمدزی سیرختی – ۲ میرامان الله خان بوقت قتل امیر حبیب الله خان کابل میں گورنر اورامین تھا – عزیز ہندی امیر امان اللہ خان نے جلدی سے سرحدات ہند پر گورنمنٹ برطانیہ سے جنگ کی طرح ڈال دی - جنگ کا آغازمئی ۱۹۱۹ء میں ہوا - اور تھوڑا عرصہ باہمی کشکش رہ کراگست ۱۹۱۹ء میں صلح جنبانی ہوئی - اور نمائندگان صلح بمقام راولپنڈی بخرض صلح کانفرنس جمع ہوئے - برطانیہ نے اپنا سالانہ امدادی وظیفہ بند کر دیا اور حکومت افغانستان کو دولت مستقلہ تسلیم کرلیا - جس کی یا دگار میں ہرسال کا بل میں جشن استقلال ۱۲ راگست ۱۹۱۹ء کو دستخط پذیر ہوا - جموز وال غازی صفح ۱۹۱۹)

مرجہی آزادی استان کے زمانہ میں سراج الا خبار کا بل کا مدیر اور سر دبیر تھا۔ اور امیر حبیب اللہ خان کے زمانہ میں سراج الا خبار کا بل کا مدیر اور سر دبیر تھا۔ اور امیر امان اللہ خان کا خسر اور ملکہ ثریا کے کا باپ تھا۔ اور سرز مین شام میں آزادانہ زندگی بسر کر چکا تھا۔ اس نے امیر امان اللہ خاں پر پورا قابو پالیا تھا اور اس کومشورہ دیا۔ کہ افغانستان کومما لکِ متمدن کے اصولِ تمدن اور تہذیب پر چلایا جاوے۔ اور ملک میں نہ ہبی آزادی دی جاوے۔ چنا نچہ ایسا کیا گیا۔ کہ ہماری مملکت میں ہر مذہب اور ہر فرقہ کے پیر وکمل آزادی کے ماتحت رہ سکتے ہیں۔ اس پر ہماری جماعت کا نمائندہ جب سردار محمود طرزی سے بمقام جمبئی ومنصوری ملا۔ تو انہوں نے تحریری اطلاع دی۔ کہ افغانستان میں ہر شخص کو خربی آزادی حاصل ہے۔ لہذا جماعت احمد یہ پر بھی کوئی یا بندی نہیں۔ چونکہ وہ فرہی آزادی حاصل ہے۔ لہذا جماعت احمد یہ پر بھی کوئی یا بندی نہیں۔ چونکہ وہ فرہی آزادی حاصل ہے۔ لہذا جماعت احمد یہ پر بھی کوئی یا بندی نہیں۔ چونکہ وہ

ا سردار غلام محمد خان طرزی ولد سردار رحمدل خان ولد سردار پائنده خان تھا- فارس کا اعلیٰ شاعرتھا اوراس کا دیوانِ طرزی مشہور ہے-

ع امیرامان الله خان کی ملکه ژبا بنت سر دارمحمود خان طرزی سے شا دی ۱۹۱۴ء میں ہوئی – دیکھو ڈاکٹرعبدالغنی کی کتاب''وسط ایشاء کے ساسی حالات''صفحہ ۱۳۱

اس وقت وزیر خارجہ کے عہد ہے پر ممتاز تھے۔ اس واسطے ان کی اس تحریر کے ذریعہ جماعت احمد میہ کو یقین دلایا گیا کہ کابل اور افغانستان میں جماعت احمد میہ آزادی سے رہ سکتی ہے اور ان پر ملاؤں کا کوئی دست تطاول دراز نہ ہو سکے گا۔ اس اعتبار کی بنا پر حضرت خلیفۃ المسیح سیدنامحمود احمد صاحب کی اجازت سے حضرت نعمت اللہ خان پنج شیری قادیان سے بغرض قیام کابل روا نہ ہوا۔ اور بیٹا ور میں ہمار ہے یاس آکر رہا۔

حضرت نعمت الله: بينو جوان إعلاقه في شير ملك افغانستان كا باشنده تها -ايك ميانه قد كاخوبصورت نوعمر جوان تها اور تازه خطِ ريش چېره پر آيا ہوا تھا -انداز أبيس (۲۰) اور پچپيس (۲۵) ساله عمر كا ہوگا - قاديان دارالا مان ميں علوم قر آن كريم اور معارف احاديث سے بېره اندوز ہو چكا تھا - بطور معلم و مبلغ احديث وتربيت جماعت كابل جانے كوتھا -

دعوۃ الامير: حضرت خليفة المسيح الثانی نے ان دنوں ایک کتاب دعوۃ الامیر نامی اردومیں تحریر کی – اور اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا اور خوبصورت شکل اور عمرہ کا غذیر کھوا اور چھپوا کر امیر امان اللہ خان کے نام سے معنون کر دیا تھا۔ اس کتاب میں سلسلہ احمدیہ کے تاریخی حالات اور حضرت احمد علیہ السلام کے دعوے اور دلائل کا ذکر تھا – اور صحح شکل میں احمدیت پیش کی گئی تھی – تا کہ امیر مذکور بجائے ہمارے مخالفوں کے غلط خیالات سنے – ہماری باتیں ہماری زبانی

سنے - اور برا در حضرت نعت اللہ خان کو وہ کتاب دی گئی کہ اپنے ساتھ لے جا کر امیر افغانستان اور اس کے اراکین کے حضور پیش کرے - تا کہ ان کو احمدیت کے حالات کا صحیح انداز ہ ہو سکے -

قیام بیناور: برادرموصوف جب بیناور پنجا - تو ہمارے پاس مکان المجمن احمد یہ بینا وروا قعہ بازار جہا گیر بورہ میں گھہرا - اور عرصہ دراز تک قیام کیا - یہ واقع ۱۹۲۲ء مطابق ۱۳۴۰ھ کا تھا - برا درموصوف ایک نہایت پاکیزہ، کم گو، پر جوش، متدین نو جوان تھا - گفتگو میں شیرینی تھی - خدا تعالیٰ شاہد ہے کہ اس کے ایام قیام میں ہم پر بیاثر ہوتا رہا - کہ اس اخلاق حسنہ اور صلاحیّت کا مجسمہ انسان بشر نہیں - بلکہ فرشتہ مجسم ہے گویامیا ھذا بیشو ان ھذا الاملک کریم اسی کے حق میں آیا ہے - وہ شیریں کلام موثر لہجہ میں کلام کرنے والا - سرخ و سفید خوبصورت چہرہ والا، سیاہ چیشم، سٹرول وجود، کشادہ پیشانی، سیاہ بالوں والا، سیاہ بالوں کی ریش تھی - زبان فارسی تھی اور پشتو بھی بول لیتا تھا - اردوزبان بھی فقر رے سکھ کی تھی -

برادرِموصوف کے ملائم طبع اور نرم مزاج کو دیکھ کرایک دن ہم نے دریا فت کیا کہ اگر خدانخواستہ افغان اپنے معاہدہ پر قائم ندر ہے۔ اور آپ کو کئی اہتلاء یا امتحان پیش آئے۔ تو کیا آپ مصائب اور شدا کد، باز پرس و دارو گیر برداشت کرسکیل گے؟ برادر موصوف پر ہمارے اس سوال کا ایک خاص اثر ہوا اور آبدیدہ ہوکر کہا۔ کہ انشاء اللہ آپ دیکھ لیل گے۔ میں اس

وقت کیا لاف و گذاف کرسکتا ہوں - خدا تعالی برادرموصوف کو جزائے خیر دے - کہ جیسا کہا - ویسا کر کے دکھا دیا - اورایسے لوگ دنیا میں کم ملتے ہیں - سفر کا بل : آخر کار برادرموصوف ایک دن بمعہ برادرعبدالا حد خان ایکا بل ہم سے بصد حسرت وافسوس جدا ہوئے گئے ملے - دعا کی - اور رخصت ہوا - اور براہ جمرود و درہ خیبر وجلال آباد کا بل چلے گئے - وہاں کے احمدی ان کود کیم کرخوش ہوئے - اور ایک مکان کرایہ پرلیا - اور جماعت کو درس القرآن دین اور تربیت اخلاق میں مشغول ہوگئے - اور وہاں جب تک آزاد رہا - یا بعد میں قیدر ہا خط و کتابت جاری رکھی - اور وہاں جب تک آزاد رہا - یا بعد میں قیدر ہا خط و کتابت جاری رکھی - اور حالات پیش آمدہ سے اطلاع دیتارہا -

# فصل د وم

بغاوت اقوام منكل وسمت جنوني وشهادت حضرت نعمت الله خان

جن ایام میں حضرت نعمت الله خال کابل میں قیام پذیریہے۔ اقوام منگل ج و جدران باشندگان سمت جنو بی نے بعض وجوہ کی بنا پر بغاوت اختیار کی۔ اوران وجوہ و بغاوت میں ایک پیرتھا کہ امیر امان الله خان قر آن کریم

اعبدالا حد کا بلی احمدی اصلی باشندہ خواجہ صفا علاقہ کوہ دامن کا تا جک سے اور حضرت مولانا عبدالرحمٰن بازار کتب فروش کا بل کا شاگرہ تھا- قادیان آیا اور آج تک قادیان میں بصورت درویش مقیم ہے- ہے سردیوں کے موسم میں جو پٹھان پنجاب آیا کرتے- میں نے بھی ان سے خودیہ بات سُنی تھی ۱۹۲۳ء میں-شآہد سے روگر دان ہو چکا ہے۔ اوراس کے بدلے نظام نامہ جاری کرایا ہے جواس کا خود ساختہ ہے۔ اور اس کے بعض دفعات کو علماء سمت جنو بی نے خلاف شریعت قرار دیا۔ اور انہوں نے امیر امان اللّٰہ خان پر فقو کی کفر دے دیا تھا۔ اور اس کے خلاف بغاوت کا نام جہاد رکھا بیہ واقعہ ۱۹۲۳ء مطابق ۱۳۴۲ھ کا خھا۔

خوف زوال مملکت: عزیز ہندی اپنی کتاب زوالِ غازی میں لکھتا ہے-کہ اس بغاوت کا مرکز خوست کا صوبہ تھا۔ جوا فغانستان میں واقع ہے۔اور اس کا سرغنہ ملاّ ئے انگ (ملاّ عبداللہ) تھا۔ اور اس بغاوت کا عام سب ملک میں قانون کے ذریعہ سے حکومت کئے جانے کی ابتداءتھی- اس مطلب کے کئے جو نظام نامہ بنایا گیا تھا۔ اس میں چند دفعات ایسے تھے جن کی نسبت ملا وُں کا دعویٰ تھا – کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں – اور ساتھ ہی ان کے بعض موا دان ملا وُں کے اقتدار پر بھی حرف زن تھے اس لئے انہوں نے نظام نامہ مذکور کواینے مفاد اور مذہبی اعتقادات کے خلاف پاتے ہوئے ملک میں آتش فساد ہریا کر دی تھی۔ اور بہآگ مذہب کے نام پر لمحہ بہلحہ تر قی کر تی جاتی تھی۔ اور بجا طور پر خوف لاحق ہو چکا تھا۔ کہ کہیں حکومت سقوط نہ کر جاوے۔ لہٰذا اس پیش آمدہ خطرہ سے بیچنے کے لئے غازی امان اللہ خان نے ملک بھر کے موثر اور مقتدرا شخاص کوعین بغاوت کے شباب میں یا پیے و تخت میں طلب کیا اوران کےسامنے نظام نامہ رکھ دیا گیا – کہوہ حسب دل خواہ اس میں ترمیم وتنتیخ کرلیں-اورسب یک دل ہوکر بغاوت کے فروکرنے میں منہمک ہو

جاویں-(زوال غازی صفحہ۱۴۳–۱۴۴)

احمد بانِ خوست کا روتیہ: آغازِ بغاوت میں باغیان منگل نے احمد یان سمت جنو بی کو بھی شرکت بغاوت کی دعوت دی - جس پران احمد یوں نے مہلت بغرض جواب طلب کی - اور ایک نمائندہ ہمارے پاس پشاور روانہ کیا - کہ جماعت احمد بیکا اس بارہ میں کیا احکام اور روتیہ ہوگا - ہم نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ ہر احمد کی پر بادشاہ وفت کی اطاعت واجب ہے - اور کسی حالت میں بھی بادشاہ کے خلاف بغاوت درست نہیں - اس واسطے وہ باغیوں کا ساتھ نہ دیں - چنا نچہ انہوں نے احمد یان خوست کو مطلع کیا - کہ وہ بغاوت میں شمولیت نہ کریں - اور وہ الگ رہے اور باغیوں کو جواب دے دیا -

باغیوں نے جب دیکھا - کہ احمدی ان کا ساتھ نہیں دیتے تو انہوں نے خود احمدیوں کے خلاف کارروائی کرنی لازمی تمجی - چنانچہ انہوں نے سمت جنوبی کے احمدیوں کی جائدادوں کو اور املاک کوخوب لوٹا - اور اتا ڑا - اور ان کوطرح طرح کی ایذادی - باغیوں نے یہ بھی کہا - کہ امیر امان اللہ خان بھی قادیانی ہے - کیونکہ احمدی اس کے خلاف بعناوت میں شریک نہیں ہوئے -

قیام لوئی جرگہ: جس وقت امیرامان اللہ خان نے ملا عبداللہ عرف ملائے لئگ اوراس کے داما دملا عبدالرشید عرف ملا دبنگ کواور دوسرے سرکر دگانِ منگل کو بغرض مشورہ و گفتگو کا بل بلوایا - اورلوئ جرگہ کی بنیا در کھی - (زوال غازی صفح ۳۳) تو اس جرگہ میں بدورانِ گفتگو ملا عبداللہ نے یہ بات پیش کی - کہ ہما را یہ خیال ہے - کہ امیرامان اللہ خان قادیانی ہوگیا ہے اس وجہ سے اس نے ایک

احمدی مبلغ کو کابل میں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور اگروہ قادیا نی نہیں ہے تو ہمارے شک کا از الداس طرح کرسکتا ہے کہ اپنے باپ دا دا کی طرح وہ مجھی احمد یوں کوتل کردے۔

گرفتاری مبلغ احمدیت: چونکه امیر امان الله خان بقول عزیز ہندی
صفت تہو رسے بے نصیب تھا (زوالِ غازی صفحہ ۳۲۵) اوراس کو بیھی فکر لاحق تھا۔
کہسی طرح منگل کی بغاوت فرو ہوجاوے - (زوالِ غازی صفحہ ۱۳۳۳) تواس
نے اِس شرط کوتسلیم کرلیا اورر د کرنے کی جرات نہ کرسکا - رعیت کے ایک حصہ
کوخوش کرنے کی غرض سے دوسرے حصہ کونا راض کر دیا - یعنی ان پر بلا وجہ ظلم
روار کھا۔

یہ بات تو ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ کہ اقوامِ منگل کے باغی احمدیان خوست سے صرف اسی وجہ سے ناراض ہے۔ کہ وہ بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت میں شریک نہ ہوئے۔ اور یہ بات امیرامان اللہ خان نے اپنی قلم سے لکھے ہوئے خط میں تسلیم کی ہے۔ جواس نے اٹلی سے اخبار زمیندار لا ہور میں شائع کرایا تھا کہ اقوامِ منگل نے مجھے کا فراور قادیا نی کہا تھا۔ پس اس کمزور طبع اور بے تہور بادشاہ نے بے گناہ احمدی مبلغ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ صرف اس واسطے کہ منگل خوش ہوں۔ اور مجھ سے ناراض نہ رہیں۔ میرا تخت و تاج سلامت رہے اور میں احمدی نہ کہلاؤں۔

فرمان نبوى: سيدنا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد به - كه كلكم داع و كلكم مسئول عن دعيته العني تم ميس سے برايك

راعی یا چو پان یا با دشاہ ہے۔ اور اس سے اس کی رعیت کے حقوق اور حفاظت کا سوال ہوگا۔ جب قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے: کہ لا اکو اہ فی المدین اور لکھم دیسنگم ولی دین لیخی ہر شخص کو مذہبی آزادی کاحق ہے۔ اور کوئی شخص دوسرے مذہب میں جروا کراہ سے دخل نہ دے۔ اور نہ صرف اختلا ف مذہب پر قتل کرے۔ اور خود اس نے ملک میں مذہبی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ تو اس نے کیوں خدا تعالیٰ کے صریح احکام کے خلاف اور اپنے اعلان وفر مان کے خلاف ایک معصوم اور مظلوم احمدی مبلغ کو اپنے تخت وتاج کی سلامتی کے واسطے قربانی کا بکر ابنایا!!!؟

امير كا بل كى بے و فائى: نہایت افسوس ہے۔ كەاحمدیان سمت جنوبی نے اپنے با دشاہ كى اطاعت اور و فا دارى كے ثبوت میں نقصان مال و جان قبول كيا۔ مگر باغیوں كا ساتھ نددیا۔ اورامیرا مان اللہ خان با دشاہ نے اس و فا دار حصد رعیت كے حقوق اور مال و جان كى حفاظت نه كى۔ اوران كے نقصانات كى تلا فى نه كى۔ بلكه الٹا إن ہى باغیوں كے كہنے ہے اپنے و فا داروں سے بے و فا كى كى۔ اور نه خدا اور اس كے رسول كى شریعت كا پاس كیا۔ اور نه اپنے اعلان كا پابندر ہا۔ اور هل جزاء الاحسان كى آیت كو بھول كیا۔ اور و فا دارى كا معا و ضه و فا دارى تھا نه كہ بے و فائى۔

آه! افسوس که امیر حبیب الله خان کا فرزند اور امیر عبدالرحمٰن کا پوتا ایخ ظلم وزیا د تی میں اپنے باپ اور دادا سے کم نه نکلا اور آخر کار حضرت نعمت الله خان کوگر فتار کرلیا گیا - اورایک فرضی مقدمه ان پر چلایا - که جماعت احمدید کے عقا کدخلا ف اسلام ہیں۔ اور قاضی عبدالرحمٰن کوہ دامنی اور قاضی عبدالسیع قندھاری نے فتو کی کفر دے دیا۔ اور صرف اس پر صبر نہ کیا بلکہ رجم کا حکم بھی دے دیا۔ اور عدالت عدلیہ نے بھی اس حکم کو برقر ار رکھا۔ حضرت نعمت الله خان نے بھی عدالت عدلیہ میں خوب مفصل بحث کی۔ اور علماء کے فتا و کی تکفیر غلط ثابت کر دیئے۔ مگر علمائے کا بل تو امیر امان اللہ خان کے حکم کے تا بع تھے۔ ان کو اصلیت اور حقیقت سے کیا کا م تھا۔

ان دنوں میں جب کہ حضرت نعمت اللہ خان زندان میں اسیر تھا۔
اس کے دو تین خطوط مشتمل برحالات خود آئے۔ اور آخری چارصفحہ کا خط جیل
سے آیا۔ جوپنسل سے کھا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد یوم شہادت سے دو چاریوم
قبل کا لکھا ہوا تھا۔ کہ دو تین دن میں آخری پیثی ہوگی۔ اور بی آخری خط ہے۔
جو دھیمی روشنی میں لکھ رہا ہوں۔ اگر چہ عدالت عدلیہ پر اتمام ججت کر دی گئ
تھی۔ مگر وہاں تو ''پیش گرگان گر بیمیشی چہشود'' پرعمل ہور ہا تھا۔ کیونکہ وہ بچکم
فدیناہ بندبح عظیم لیعنی ہم نے اس کے عوض میں بڑی قربانی دی۔ حضرت
نعمت اللہ خال کے عوض میں تخت و تاج کوقائم رکھنا چا ہتے تھے۔

تین بکرول کے ذبخ ہونے کی خبر: خدا تعالی نے حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوان کے ایام حیات میں ہی اطلاع دی تھی - کہ شاتان تذبحان کے بعد جو پوری ہو چکی تھی - کیم جنوری ۲۰۱۶ کوخبر دی - کہ تین بکر بے ذبح کئے جائیں گے - (البشری جلد دوم صفحہ ۱۹۰۵) اگر چہ حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام نے بظاہر تین بکر ے منگوا کر ذبح بھی کروائے - تا ہم جو خدا تعالی

کے ہاں مقدّ رہو چکا تھا۔ وہ ہوکر رہتا تھا۔اور حضرت نعمت اللّد خان ان تینوں میں سے پہلاقر بانی کا بکرا ہنا۔

آ خرى خط: حضرت نعمت الله خان نے آخرى خط میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس کا ایک حصہ ہم نے فارسی نظم میں منظوم کیا تھا۔ جو درج ذیل ہے۔ اوراصل خط حضرت خلیفة المسیح امام جماعت احمد بید کو بمقام قادیان ارسال کر دیا تھا۔ جو وہاں محفوظ ہے۔

### جذبات ِحضرت نعمت الله خان درزندانِ كابل

اے خدا من از تو استدعا دریں زندال تھم

جان فدائے دین کئم سرور رہت قرباں کئم

من نے خواہم کہ از زندانِ مرا بیروں کُشی

بلکه می خواجم که بر اسلام قربان جان کنم

مقصدم اعلائے دین ست و مراکن کامیاب

نقشِ صدقِ احمریت بر دلِ افغان کنم

چوں نمی ترسم زکشتن کیں چرا خواہم نجات

بلكه خونم قطره قطره در رجت افشان كنم

گر قضائے تو بمرگم رفتہ باشد راضی ام

تا که ذراتِ وجودم در رهت پر ّان کنم

استقامت بخش تا ثابت قدم باشم بمرگ

تا که هب بیعتِ خود من وفا پیمال کنم

بیشتر از پیشتر یا رب مرا اخلاص دِه

تا ازال من إزديادِ لذتِ ايمان كم

مومن بالله باشم امتِّ خير الرسل

جال فدا بر احمدِ موعود و جم قرآل کنم

چوں بکابل جمع گردد بہر رجم مجمع

صدق كيشِ احمريت رابخون اعلان كنم

آ نچنال ثابت قدم باشم درال بارانِ سنگ

تا بر استقلال خود اعدائے خود حیرال کنم

وقت قتلم جنگ باشد در من و شیطانِ من

یاورم باشی که من مفتوح آل میدان کنم

جسم گر مغلوب گردد روح من آزاد باد

تاسبک برواز سوئے جتِ رضوان کنم

آنچه در وقتِ شهادت کر ده بد عبداللطف

اندریں آواں ہماں من نعت الله خال تنم

يوسف محزول سلامم را باخوانم رسال عاقبت محمود باشد اين دعا الآل كنم

( د رِعدن فارسي صفحه ۳ ۾ )

وا قعه شہا دت: چند ماہ قیدو بند میں رہ کراوراس آخری خط سے دو چارروز

بعد آخری دفعہ عدالت عدلیہ میں پیش ہوئے اور حکم کفرور جم سنا دیا گیا۔ اور ایک دن بغرضِ رجم مقرر ہوا۔ اور زنداں سے چھاؤنی شیر پورتک پا بہ جولان ایک جم غفیر کے اندر گھرا ہوامقل کی طرف لے جایا گیا ایک میدان میں بارکوں

کنز دیک ایک گڑھا اڑھائی فٹ گہرا کھودا گیا - اور حضرت نعمت اللہ خان نے نما زِعصرا داکرنے کی اجازت حاصل کی - اور بعداز ا دائے نما زان کوآ دھا زمین کے اندر گاڑا گیا - حضرت نعمت اللہ خال نے آخری دفعہ باشندگان کا بل پر اتمام حجت کر دی - کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آ واز اعلان فرمارہے ہیں کہ:

من صلّی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذالک المسلم(رواه البخاری)

یعنی جو شخص ہاری مقرر کردہ نما زادا کرتا ہواور ہارے قبلہ کی طرف نماز میں رخ کرتا ہو۔ اور ہمارے ہاتھ کا ذئ حلال جان کر کھاتا ہوتو یہی تو مسلمان ہے۔ تم ان کو کس طرح کا فرقر ار دے دیتے ہو۔ قر آن کریم نے صاف فرمایا ہے۔ کہ من قتل مومناً متعمداً فجزاء ہ جھنہ یعنی جوا یک مومن مسلمان کوعمراً قتل کرتا ہے۔ تو وہ یقنی جہنمی ہے۔

اس صرت کا دکام شریعت سے جوخدا اور اس کے رسول نے دیئے ہیں۔ رُو گردان ہوکرعلائے کا بل نے ایک مومن باعمل کو گھیرے میں لے لیا-اور آ دھا گاڑ کراس پر پھر چلائے-حضرت نعمت اللہ خان نے روبہ قبلہ ہوکر بآ واز بلند کلمہ شہادت پڑھا-

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله-

یمی الفاظ دو ہراتا رہا۔اور جال بحق ہوا۔ اور چند منٹوں میں اس پر سنگ ریز وں کا تودہ قائم ہوگیا۔اورجہم مبارک نظروں سے پنہاں ہوا۔اورروحِ مبارک سرخروہوکراپیے معبود حقیقی کی طرف پر واز کرگئ۔انا لللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ دوشنبہ ۲۹ رمحرم الحرام ۱۳۴۳ ہے مطابق ۳۱ رجولائی ۱۹۲۴ء کو ظہور میں آیا۔ اور بہت جلد ساری سرحدات افغانستان تک بیخبیل گئی اور ہندوستان کے اخبارات نے اس کوا طراف عالم میں یورپ اورامر بکہ تک پہنچا دیا۔ اور مہذیب دنیا نے افغانوں کی وحشت اور بربریت پر دل کھول کر مضامین لکھے اور نفرت کی آراء پاس کیں۔

خاکساراس وفت مانسمره ضلع بزار میں بغرض سیر گیا تھا-اور وہاں ہی اس واقعہ شہادت کاعلم ہوا- اسی وفت پثا ور روانہ ہوا- اور دل میں سخت در د تھا-اور آئکھوں سے خون پانی ہوکر نکل رہا تھا-اور بہچشم پرنم جواس وفت چند اشعار فارسی زبان سے نکلے-وہ درج ذبل ہیں-اوراخبار الفضل مورخہ تمبر ۱۹۲۴ء میں شائع ہو چکے ہیں-

مرثیه شهیدنو جوان حضرت نعمت الله خان پنجشیری اے شهید نوجوان زاں جال که قربال کردهٔ

مرحبا صد مرحبا بر ما چه احبال کرده!

نعمت الله خال چه خوش مر دانه دا دي جانِ خويش

حبّدا صد آفرین کار نمایاں کردہ

سنگ باریدند مردم سویت از جهل و عناد

سُر خرو گشتی چو تنِ در خون غلطاں کردہ

جسم تو مجروح سنگ و روح تو مرفوع شد

پیش مولی رفتی و جائیت برضواں کردہ

تو رضائے حق نمودی حق ز تو راضی شود

تو زفعل خود نمایاں صدقِ ایماں کردہ

جال بدادی و ندادی گوهر ایمان ز دست

واہ چہ خوش مردانگی ثابت بہ افغال کردہ

ظلم كابل كم نه بد بهرت زظلم كربلا

چوں حسیں ثابت قدم خود را بمیداں کردہ احدی بُودی فدا گشتی ہے تبلیغ دیں حسب بیعت اے جری ایفائے یماں کردہ

#### خطاب بهامیرامان الله خان

خانهء ظلم است وريال ظالم مظلوم كُش

خانه خود چوں ز دستِ خویش ویراں کردہ

نعمت الله خال تو کشی اے امان الله مگر

آنچه انجام تو باشد خلق حیران کرده

عبرت از حال پدر گیرآ نکه کشت عبداللطیف

ا یکہ بر ایں بے کسے از سنگ باراں کردہ

نعمت الله خال شهيد نوجوال كشته نشد

بلکه بازی تو بخونِ خوایش نادال کرده

تو ز ما گشتی جدا و من ز هجرت خشه دل

ایں دو چشم یوسفِ محزون گریاں کردہ

۱۹۲۴ء (درِعدن فارسی صفحہ ۳۸ – ۳۹)

#### مرثيه ثانيه

اے شہید امت احمد نبی صد مرحبا

عهد بیعت را وفا بنمودی از صدق و صفا

نعمت الله خال تو تشتى ثانع عبدالطيف

سر فدائے حق نمودی چوں حسیق در کربلا

یاد ایامیکه گفتی سر فدائے دین کنم

از عمل ثابت نمودی آنچه بد قول شا

جاں بدادی وندادی گوهر ایماں ز دست

آنچه تو کردی ہمیں کردند مردانِ خُدا

مے سزد گربر تو نازَد سر زمینِ ﷺ شیر

کم بزائد مادرے وُرّے بمثلت بے بہا!

نو جوانِ خوب وضع و خوب شکل و خوب رُو

نیک سیرت یاک خوی و خوش کلام و باصفا

احمدیٌ و مردِ صالح باحیا و با ادب

مولوی و عالم و پرهیزگار و پارسا

مومن بالله غلام حضرت فخر الرسل

عاملِ قرآن مطيع احمد خير الوراء

سنگ باریدند افغال ز انکه بُودی احمدی

واه چه خوش ثابت قدم ثابت شدی در ابتلا

گوہر جانت زسنگ کیں شکستند و مگر

بیشتر از پیشتر شد قیمتش در چشم ما

جسم تو شد زر سنگ و روح تو مرفوع باد

سُرخرو باشی به پیش حضرتِ ربّ السماء

چول مقدم حسب بیعت دیں به وُنیا کردہ

تو رضائے حق نمودی حق زتو باشد رضا

مسكنت بادا بجنّت نزد آل خير الرسل

نهم بقُرب احمد موعود ختم الاولياء

صد ہزاراں رحمت بر عبد رحمان شہید

نيز بر عبدالطيف ي ''فخرامت'' بإصفا

صد بزارال رحمت برسید سلطان شهید

نيز بر رُوحِ سعيري و جم عمر جان يا صفا

صد ہزاراں رحمتے حق بر روان یاک تو

نعمت الله خان شهيد نوجوان مردِ خدا

آه گرفتنه است ظالم عبرت از حالِ پدر

كرد تجديد تظلم تا به بيند خود سزا

خونِ ناحق ریختن گاہے نماندے بدل

سنت الله ست باشد بهر ہر فعلے جزا

بست و نهم از محرّم رُوزِ بُد يوم الاحد

اے سرکت گردم جو کردی سربراہ وین فدا

سُر بحبیب انداختہ یوسف پے تاریخ قتل

كو بكابل رجم شد آن نعمت الله با وفا

٣٩٣١٥

. ( د رِعدن فارسی صفحه ۴۰، ۴۲ م

ا-۱۲۲۱ه

ع و س- صاحبز ادگان حضرت شهیدمرحوم

## فصل سوم

## شها دت حضرت مولا نا عبدالحليمٌّ وحضرت قارى نو رعاليُّ

سر دارعلی احمد جان: سردارعلی احمد جان اجو جنگ افغانستان کے اختیام پر اگست ۱۹۱۹ء میں حکومتِ افغانستان کی طرف سے بطور نمائندہ راولپنڈی کانفرنس میں تشریف لائے تھے۔ وہ والدہ امیرامان اللہ خان کے بھیتج اور داماد تھے۔ (دیکھوز وال غازی صفحہ ۹)

صلح کانفرنس کے بعد کچھ وجوہ ایسے پیدا ہوئے۔ کہ امیر امان اللہ خان نے اس کو کابل میں نظر بند کر دیا۔ اور آخر پھو پھی کی سفارش سے آزاد کر دئے گئے اور ۱۹۲۴ء بغاوت منگل کے فروکرنے کی غرض سے امیر امان اللہ خال نے ان کوخوست روانہ کیا بغاوت کے فروکرنے کے بعد فاتح منگل کہلاتے تھے۔ (زوال غازی صفحہ ۱)

اس نے حکومت افغانستان کی طرف سے بغاوتِ منگل فروکر نے کی غرض سے ملا عبداللہ عرف ملائے لنگ سے لوگ جرگہ میں جوعہد و پیان کئے سے اس میں چنداحمہ یوں کا قتل کیا جانا طے پایا تھا - امیرامان اللہ خان نے اپنی مہر اور دستخطوں سے قرآن کریم پر اس مضمون کا حلف اٹھا کر بھیجا تھا - ایردارعلی احمد جان والی خلف سردار نوشدل خان لو ہے نائب خلف سردار مہردل خان قند ہاری تھا - اس کی والدہ امیر دوست محمد خان کی لڑکتھی - علیا .....سردارعلی احمد جان بارک زائی نے ہندوستان میں تعلیم حاصل کی - ۱۹۰۶ء میں سردار عنایت اللہ خان کے ساتھ اور ۱۹۱ے میں امیر حبیب اللہ خان کے ساتھ اور ۱۹۱ے میں امیر حبیب اللہ خان کے ساتھ سر جند برآیا تھا -

( زوال غازی صفحه ۲۳۸ )

بالفاظ دیگر حضرت نعمت الله خان شهیدٌ، حضرت مولا نا عبدالحلیم شهیدٌ اور حضرت قاری نورعلی شهیدٌ کقل ہونے کی تمام تر ذیمه داری امیر امان الله خان، سر دارعلی احمد جان اور ملاعبدالله ملائے لنگ پرتھی - اور یہی متینوں ان تین مظلوموں کے قبل کے باعث تھے - اور صلح منگل کی خوشی میں یہ تین احمدی قربانی کے بکرے بنائے گئے - تا کہ ان کا صدقہ دے کر حکومت امانیہ کوسلامت رکھا جاوے -

### گرفتاری حضرت مولوی عبدالحلیم ومولوی قاری نورعلیً

امیرا مان اللہ خان نے اقوامِ منگل کوخوش کرنے کی غرض سے اپنی فطری ہز دیل سے کام لیا – اور حضرت نعمت اللہ خان کی شہا دت پر قانع نہ ہوا – اور چندا وراحمد یوں کی تلاش میں ہوا – آخر قرعہ ء فال حضرت مولا نا عبدالحلیم اور چندا وراحمد یوں کی تلاش میں ہوا – آخر قرعہ ء فال حضرت مولا نا عبدالحلیم احمدی ساکن چار آسیا (کابل) اور قاری نورعلی احمدی با شندہ شہرکا بل کے نام سفارت خانہ برطانیہ میں گئے کہ یہان احمد یوں سے کی ملاقات کے واسطے سفارت خانہ برطانیہ میں گئے تھے – جوسفارت خانہ میں ملازم تھے – اور یہ کہوہ خود بھی احمدی ہیں – بقول مسٹر انگس ہملٹن کسی با شندہ افغانستان کے واسطے موفی آدی تھے – اور انظان باضرا الطیف صاحب شہیدمرحوم کے شاگر دیتھے اور بہت کا سوفی آدی تھے – اور انظان باخدا انسان تھے – عرضت خلیفہ عبداالرحمٰن صاحب کے شاگر دیتھے اور بہت عبداللہ جان صاحب کا بل کے برطانوی سفارت خانہ میں میرششی تھے – اور اکثر کا بل کے احمدی اان سے طاحت ، حضرت قاری نورعلی صاحب اور مولوی محمد رسول طاحت ، خوان ملائق کے جون ساحت کے شاگری عراحوں عبدالحدی سے سفارت خانہ میں بھی ای خوش کے لئے آئے – یہ بھا کیوں صاحب ، خوار ایا گل کے اسے بھا کیوں صاحب ، خوار ایا گل کے اسے بھا کیوں کی ملاقات ، جو تھن للہ تھی – جو مقراریا گی –

سفارت خانہ برطانیہ میں جانا یا ان کے ملازموں سے ملنا حکومت افغانستان کے نز دیک ایک نا قابل معافی جرم ہے۔ بلکہ جوشخص عمارتِ سفارت کے نز دیک گھومتا پایا جاوے - تو اس کوبھی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا صرف قید ہی نہیں بلکہ یہ ایک ناتح ریشدہ قانون ہو چکا ہے۔ لوگ جہاں تک ہو سکے سفیر برطانہ اوراس کے ساتھیوں سے دورر ہیں۔

( دیکھوکتاب افغانستان صفحہ ۲۷ –۲۷ )

فیصله عدالت عدلیه: حضرت مولانا عبدالحلیم اور حضرت قاری نورعلی دونوں کو گرفتار کرلیا گیا – اور قاضی عبدالرحمٰن کوه دامنی کے پاس پیش کیا گیا – اور قاضی عبدالرحمٰن کوه دامنی کے پاس پیش کیا گیا – جہاں سے فتو کی کفر ورجم دیا گیا – اور عدالت عدلیہ نے برقر اررکھا – اور رکھنا تھا بھی – کیونکہ کوئی ہے گنا ہی اور بے قصوری کا تو سوال ہی نہ تھا – انہوں نے خواہ مخواہ چند مظلوموں کو مارنا تھا کہ تخت و تاج بچایا جاوے – ان کے واسطے وہ سزا تجویز کی – جواز روئے قران کریم ہمیشہ کفار کی طرف سے اسند و جسمند کے مواز ہوئی رہی ہے – یعنی مومنوں کوفتو کی دیا جاتا – کہ ان کو ضرور سنگسار کیا جاوے – یاعذاب الیم کی صورت میں مونین اور انصار رسولِ وقت کے جاوے – یاعذاب الیم کی مومنوں کوفتو کی دیا جاتا – کہ ان کو ضرور سنگسار کیا جاوے – یاعذاب شدید میں مبتلا کیا جاوے –

واقعه شها دت: ایک دن مقرر ہوا اور جب وہ دن آیا۔ تو علاء اور با شندگان شہر میں سے ایک انبوہ کشر بصورتِ جلوس زندان کے سامنے جمع ہوا اور ہر دومظلوم احمد یوں کو پا بہ جولاں نکال کرشیر پور چھاؤنی کی طرف لے جایا گیا۔اورایک میدان میں گڑھا کھودا گیا۔تاکہان کوآ دھا گاڑکران پر بارانِ

سنگ کیا جاوے اور ہر دومظلوموں نے اپنے قاتلوں سے درخواست کی - کہ عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا موقعہ دیا جائے - چنانچہ موقع دیا گیا اور ہر دو مظلوموں نے نمازِ عصر باجماعت نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کی - اور اپنے مظلوموں نے نمازِ عصر باجماعت نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کی - اور اپنے قاتلوں پر خاموثی سے اتمامِ جحت کر دی - کہ وہ کن کوئل کر رہے ہیں - ان کو جو (ا) ایمان باللہ رکھتے ہیں - (۲) ایمان بالقر آن رکھتے ہیں - (۳) ایمان بالکعبہ رکھتے ہیں - (۴) ایمان بالکو خرت رکھتے ہیں - (۴) ایمان بالکہ درکھتے ہیں - (۲) ایمان بالکہ خرت رکھتے ہیں !

پس مومنوں کے قاتل مین قتیل مو مناً متعمداً کے فر مانِ خداوندی کے تحت میں آھیے۔اور خدا تعالی کے حضور مجرم بن چیے۔

حضرت مولانا عبدالحلیم اور حضرت قاری نورعلی نے بعد از فراغت نماز اپنے قاتلوں کے سُر کردہ سے کہا۔ کہ ہم کو گاڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم قبلہ رُخ بیٹے رہتے ہیں۔اور آپ اپنا کا م کریں۔فاقیض ما انت قاض لینی کرو۔ جو تمہاری مرضی ہو۔ اور ہر دو نے بلند آ واز سے کلمہ شہادت ادا کرنا شروع کیا۔

نشهد ان لا اله الا الله و نشهد ان محمدًا رسول الله

قاتلوں نے چاروں اطراف سے پھروں کی بارش شروع کر دی۔
اور چندمنٹوں میں ہردوشہیدتو دہُ سنگ کے نیچنظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ان
کی مبارک رومیں ان کے پاک اجسام سے جدا ہو گئیں۔اورا پنے معبود حقیقی کی
طرف سرخرو ہوکر پرواز کر گئیں۔ان کے اجسام مظہرہ پھروں کے نیچے مدفون

ہوگئے-انا للہ و انا الیہ راجعون–

یه دن پنج شنبه کا تھا اور تاریخ ۱۰ رجب المرجب۱۳۴۳ھ مطابق ۲ رفر وری۱۹۲۵ءتھا-

ہم نے اپنے قابل عزت بھائیوں کی یا دمیں ایک مرثیہ ان دنوں میں کھاتھا جو کہا خبار الفضل مور خہ۲۴ جون ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا تھا۔اوروہ پیہے۔

مرثیه بزبان فارسی

حبّدا نور على صد مرحبا عبدالحليم

احمدی بودید زال گشتید در کابل رجیم

ہمتِ مردال نمودید آفریں صد آفریں

كُشة كشتيد و نكشتيد از صراط متنقيم

غيرتِ افغال كجادارد روا مرتد شود!

چول به بیند جان خود در معرض امید و بیم

احمری افغاں د مدحاں لیک ایمان را زِ دست

گونخوامد داد گر گردو ز سرتایا دو نیم

احمدیت عین اسلام ست و مومن احمدی ست

مومنال را نام مرتد مے نہد مردِ لکیم

حييت جرم شال بجز ايمان بالله داشتن

نيز ايمان بالمحمد يا بقرة نِ كريم

احمدِ موعود گلرفتہ ست بیعت از کے

غير اين تا الم تا البتم مامردم عليم

گرچنیں کفرست ما را الحمدللہ کافریم

فارغیم از کفر و اسلام تو اے مردِ نصیم

دوزخ و جّت اگر در قضهء مولائے ماست

توچیال باشی قشیم جنّت و نارِ جهیم

اے مکفر احمد آمد تا ترا مومن کند تو او رَا کافر بگفتی حب دستورِ قدیم

احمدی را کافرے گفتن و گشتن ناروا ست

نزد مردان سر پُرمغز باقلب سليم

نیست مرتد احمدی نے رجم مرتد را رو است

حسب قرآن وحديث وحسب اين دين قديم

کارِ مومن رجم مومن کے بُود جز کافرے

رو بخوال ليين و مريم ہُو د وشعراء اے فہيم

احمدی را مخبر اغیار گفتن افتراء است

دامن شان پاک زیں جرم است واللہ العلیم

افترا سهل است لیکن مشکل افتد أن زمان

چول ثبوت از مفتری خواهد خداوند عظیم

لعنتِ حق بر روانِ مُخبر و ہم مفتری ست

نزد احمد بر دو فعلے ہست جرم بُس فنم

اتباع بادشاه بر احمریاں واجب است

گر بود او مسلمے یا کافر دین قویم!

اے امان اللہ سلطانِ است ظل اللہ بملک

پیرو ہر کیش مے باشد بفرمانش سلیم

خود خُدا گفته است لَااِحْداهَ در قرآنِ یاک

نیز آزادی مذہب را نمودی تو رقیم

پس خلاف حکم قرآن نیز فرمانِ خودت

چوں گشی خدام احمہ چوں کنی ظلم عظیم

گر خدا هست و قیامت لیمنی روزِ باز پُرس

پس ز عهد خود مخالف را بود اخذِ اليم

گر شود کافر کسے کو گفت عیسیٰ را وفات

فوت کو گوید محمد را چه باشد آل اثیم

آه بُد يوم الخميس عاشوره شهر رجب

چوں دو سرو باغ احمد اوفقادہ كالصريم

بود هجری یک هزار و سه صد و هم چهل و سه

تازه در کابل چو شد از کربلا رسم قدیم

سر فرو پوسف نمود بعد قطع لب بگفت

مامنِ روح شا بإدا بجنّاتُ النعيم

۱۳۴۳ ه ( د رعدن فارس صفحه ۲ ۲ – ۴۸ )

#### فصل چہارم

#### بعض اخبارات لا ہور کا نایاک پر ویب**گنڈ** ا

.....

الزام دهر دو- که جماعت احمدیه کے افراد گور نمنٹ برطانیه کے مخری کرتے ہیں۔ اور اسی جرم کے بیم مظلوم بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ حالا نکہ خدا تعالی گواہ ہے۔ کہ مخبری کا فعل شنیع ہمارے مخالف ملاؤں کا پیشہ اور شیوہ ہے۔ اور ہم احمدی اپنے ملک و ملّت اور حکمران کے خلاف مخبری کو ایک لعنتی کا م جانتے ہیں۔ ہمارا تو طرّہ ہ امتیاز یہی ہے کہ ہندوستان میں ایک عیسائی بادشاہ کے ماتحت رہ کر ہم فرما نبر دار اور امن پیند اور تا بعدار وفا دار ہیں۔ تو جو احمدی ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں ہیں۔ مثلاً عراق ، افغانستان ، ایران ، ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں ہیں۔ مثلاً عراق ، افغانستان ، ایران ، مرکب ، مصر ، چین ، جاپان اور جزائر زیر قبضہ ہالینڈ میں وہ اپنے ملک اور بادشاہ کی وفا دار عیت ہیں۔

ہم احمدی اپنی ملک کی حکومت کی وفا داری اور تا بعداری اور با دشاہ وقت کی اطاعت اپنی مذہبی تعلیم کے ماتحت کرتے ہیں۔ نہ کسی لا کی سے نہ خوشا مدسے مگر ہمارے مخالف جوہم پرخوشا مدی ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ زبان سے حکومت کے خیر خواہ خوشا مدی اور دل سے مخالف اور بدخواہ ہوتے ہیں۔ مزاف دنیا وی کے ماتحت اور اپنی ذاتی فوائد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اور اپنے نفاق کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور ایک حصہ تو ایسا ہے جو دل سے گور نمنٹ کا خیر خواہ اور مددگار ہوتا ہے۔ اور ان کے جوان فوجوں اور رسالوں میں بھرتی ہوتے ہیں۔ اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے خلاف میدانِ جنگ میں اترتے ہیں۔ اور بالعوض تخوا ہیں اور جا گیریں اور انعامات اور خطابات عاصل کرتے ہیں۔ اور ایک حصہ محض خطابات اور انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے انعامات اور جا گیروں اور تخوا ہوں کی غرض سے ہرایک امر پر کمر بستہ ہوتا ہے

ا پنے ہم مذہبوں کی چغلیاں کھانا - اور مخبریاں کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے یا اپنی حکومت کی مخبری دوسرے ممالک مثلاً روس وغیرہ کے پاس کرتے ہیں - پس جبیبا کہ وہ خود غداراور بے وفااور باغی اور لا لچی ہوتے ہیں - اسی قتم کا ہرایک کوخیال کرتے ہیں -

#### چیلنج حلف مؤ کّد بعذ اب در بار همخبری

کیا کوئی ہے۔ جو ہمارے ذ مہ حلف مؤ کلہ بعذ اب اٹھا کر ثبوت دے
سکے۔ کہ ہم میں سے کس نے اور کب اور کہاں مخبری اور خبر رسانی کا ناپاک فعل
کیا اور اس کے عوض میں گورنمنٹ سے کوئی خطابات، جاگیریں یا انعامات
حاصل کئے ہوں۔ ہم یقین ولاتے ہیں۔ کہ ایک احمدی کے خلاف بھی ثابت
نہیں کیا جاسکتا۔

لیعض افراد کی اسلام دشمنی: کیا ہمارے معرضین ..... بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان سے جومسلمان پیادہ اور سوار بلٹنوں میں ملازم ہوکرایران پر،عراق پر،کاظمین پر،کر بلاپر،نجف پر، بغداد پر، تجازمیں، عدن میں،مصرمیں،فلسطین میں، قسطنطنیہ میں مسلمان با دشاہوں اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف نبرد آزما ہوئے – اور اپنے مقدس مقامات کو پامال کیا – اور اپنے ہم مذہب جوانوں کو قتل کیا – اور اپنے ہم مذہب جوانوں کو قتل کیا – ان کی ازواج کو ہیوہ کیا – ان کی اولا دکویتیم کیا – اور ان کے املاک پر ہاتھ صاف کئے – اور ان کے ملک کو چھینا – بیتمام احمدی تھے – پھرکون تھے؟ بس کس منہ سے ہم پر وہ بیاعتراض کرتے ہیں جس کے مرتکب دراصل وہ خود بیں۔

ایک شخص مدیرا خبار لا ہور بالآ خرخدا کے غضب کی گرفت میں آیا اور فالج میں گرفتار ہوکر دنیا سے رخصت ہوا - اورا پنے اعمال بد کا نتیجہ پا گیا -

پس جولوگ جماعت احمدیہ پریہ ناپاک الزامات لگاتے ہیں۔ وہ تو بہ کریں ورنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے روز باز پُرس مقرر ہے۔ اور اس کے واسطے وہ خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ اور ضرور ہوں گے۔

لا ہور کا ایک گروہ: لا ہور کے پچھالوگوں نے جو پرانے دشمن خاندان و جماعت مبایعین تھے۔ محض ذاتی بغض وعناد کی بنا پر جماعت کی مخالفت کی اور حسد کی وجہ سے کہ شہداء کی قربانیاں ہماری جماعت کے اندر کیوں ظاہر ہوئیں۔ ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیالیکن ناکا مرہے۔

لعض معاندین کا جوش انتقام: ایک ایسے شخص اور اس کے رفقا کے خلاف ان کے خیالات کی تر دید میں اردواور فارسی میں بعض نظمیں کھی تھیں۔ جوا خبارات قادیان میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ نومبر ۱۹۲۷ء میں ہم نے ان کا ایک مجموعہ فارسی اردو میں شائع کیا۔ اور اس کا نام در عدن رکھا۔ ہم نے اپنی نظموں کے ساتھ وہ نظمیں بھی ضم کر دیں۔ جو حضرت سیدعبداللطیف شہیداور دوسرے شہدا کی وفات برا خبارات سلسلہ میں شائع کی تھیں۔

ان کوان رسالوں کی اشاعت سخت نا گوارتھی – مگر وہ کوئی صورت ان کی اشاعت کورو کنے کی نہ کر سکتے تھے – مگر سخت تلملاتے رہے –

آغاز دسمبر ١٩٢٧ء امير امان الله خان باراده سفر يورپ كابل سے

براہِ قندھار چمن اور کوئٹہ ہندوستان آیا۔ اور پورپ کو جاتا رہا۔۔۔۔۔۔۔ اللہ لوگوں کو در عدن کو ضبط کرانے اور راقم کو مقد مات میں پھنسانے کی نیت سے یہ سوجھا کہ اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ اور یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ تب انہوں نے اس طرح ایک ناپاک پراپیگنڈ الا ہور کے ایک اخبار میں شروع کیا کہ اعلی حضرت امیر امان اللہ خان مسلمانوں کا با دشاہ ہے اور سات کڑوڑ مسلمانانِ ہند کا مجمان ہوکر ہندوستان آیا۔ اور عین اسی وقت قاضی مجمہ یوسف نے سرکاری ملازم ہوکر اس کے خلاف در عدن شائع کی اور قاضی مجمہ یوسف نے سرکاری ملازم ہوکر اس کے خلاف در عدن شائع کی اور کی گئیں۔ اور بُرا کہا گیا اور اس کی ہٹک اس میں امیر امان اللہ خان کوگالیاں دی گئیں۔ اور بُرا کہا گیا اور اس کی ہٹک کی گئی۔ اہذا گور نمنٹ برطانیہ اس کوگر قار کرے اور اس پر مقد مہ چلائے۔ اور اس کوشخت سے سخت سز ادے۔

لا ہور کے ایک اخبار نے خود بھی اس پر بار بار مضامین کھے۔ اور دوسرے اخبارات نے .....

.....اس پر برابرمضامین کھے-اورخوب زورلگایا-

پٹاور کے ایک صاحب جو ایک پنشز انسکٹر آف پولیس تھے۔ اور جماعت کے مخالف تھے اور ان کے ساتھیوں ..... وغیرہ نے خاکسار کے خلاف پوراز ورقلم صرف کیا۔ جواناپ شناب آیا لکھا۔ اور دل میں خیال کیا کہ بس وہ چاروں طرف سے ہم کو گھیر چکے ہیں۔ اور اب زمین پر ہم کوان کی گرفت سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ گرجس کا خدا محافظ ہو۔ بھلا اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اور یہنا دان اس قدر بے خبر تھے۔ کہ خاکسار نے جو کچھا میر امان اللہ خان کے بارہ میں لکھا تھا۔ وہ تو صرف بطور پند ونصیحت تھا۔ کہ محض اختلاف

عقائد یا خیالات پر چندمظلوم مسلمانوں کو بدترین سزا دی – اوران کو بے گناہ قتل کر دیا – خدااور قیامت سے نہ ڈرا – بیخونِ ناحق آ خررنگ لائے گا – اور دنیا کے واسطے درس عبرت چھوڑ جائے گا –

خدا کا ہاتھ اور اس کا فیصلہ: انہوں نے سلطنت برطانیہ کے منصف مزاج اور انسانیت پر ور مہذب افسروں کو بھی اپنی طرح کور دل اور بد باطن خیال کیا تھا۔ کہ وہ ان کی لغوتح برات سے متاثر ہوں گے۔ مگر ہمارا خدا جو غیور خدا ہے۔ اور ایک مومن کے واسطے اس کو بڑی غیرت ہے۔ اس نے ایک طرف افسرانِ برطانیہ کوعدل وانصاف پر قائم رکھانہ ہم سے کوئی قانونی گرفت درست مجھی۔ اور نہ ہماری ملا زمت کوکوئی نقصان پہنچ سکا۔ اور نہ ان برطینتوں کوخوشی کا موقعہ دیا بلکہ ان کے اس سیسسے مجبوب کو بعد از مراجعت سفر افغانستان کے تخت و تاج سے محروم کر کے کابل سے ہمیشہ کے واسطے رخصت کر دیا۔ اور بیاسی سال کے آخری حصہ میں کردکھایا۔ اور سب جان ثارا پناسا منہ لے کرد کھتے کے د کھتے ہی رہ گئے۔

جن اشعار کی بنا پر اس قدر شور مچایا تھا۔ وہ یہ تھے۔ ناظرین خود انصاف کریں کہ اس میں کونسی گالی یا بدز بانی استعال ہوئی ہے۔ یا کون سی ہتک کی گئی۔ یا صرف بطور ہمدر دی امیر امان اللہ خان کے ظلم پر اظہار افسوس اور نصیحت کی گئی ہے۔

خانهء ظلم است وبران ظالم مظلوم تُش

خانه ۽ خود چول نه دست خويش ويرال كرده

نعمت الله خان تو گشتی اے امان الله مگر!

آنچه انجام تو باشد خلق حیران کرده

عبرت از حال يدر گيرآ نکه گشت عبداللطيف

اے کہ ہر اس بے کسے از سنگ باراں کردہ

نعمت الله خان شهيد نوجوال گشته نشد

بلکه بازی تو بخونِ خولیش ناداں کردہ

آه نگر فت است ظالم عبرت از حال پدر

كرد تجديد تظلّم تابه ببيند خود سزا

خون ناحق ریختن گاہے نہ ماندے بدل

سنت الله ست باشد بهر بر فعلے جزا

خود فدا گفته است لا اکراه در قرآنِ پاک

نیز آزادی مذہب را نمودی تو رقیم

يس خلاف حكم قرآن نيز فرمانِ خودت

چوں گشتی خدامِ احمہ چوں کنی ظلمِ عظیم

گر خدا هست و قیامت تعنی روزِ باز پرس

پس ز عبدِ خود مخالف را بود اخذِ اليم

ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو- کہ کیا وہ امیر جس نے ان مظلوموں کو خلاف تعلیم قرآن اور خلاف اپنے اعلانِ آزاد کی مذہب کے قل ورجم کر دیا۔ ان مظالم کے باعث ظالم نہ تھا۔ اور اس کے ظلم کا خانہ ویران نہ ہوا۔ اور اس ویرانی کا باعث وہ خود نہ تھا۔ اور امیر امان اللہ خان کے اس ہولناک انجام

ہے دنیا جیرت میں مبتلانہ ہوئی - جوسز احضرت شہیدعبداللطیف کے قتل کے بعد اس کے باپ امیرحبیب اللہ خان اوراس کے خاندان کوملی – وہ قابل عبرت نہ تھی۔ کیا حضرت نعت اللہ خان کوثل کر کےا میر امان اللہ خان نے تخت و تاج نہ کھویا؟ اور اس کے خاندان کےلوگ قتل نہ ہوئے – کیا یہ مواخذ ہ بہت جلد خداتعالی نے نہ کیا - چاہئے تو تھا - کہ بیلوگ پھران کلمات کوحرف بح ف بورا ہوتا دیکھ کر جو جا رسال قبل از وقت کہے گئے تھے۔ وہ ہمارے ہاتھ اورقلم کو بوسہ دیتے – الٹا ہمارے خلاف طوفان بے تمیزی بریا کیا – اور ظالم کا ساتھ دیا – حالا نکہا ہے دل میں وہ بھی امیرا مان اللہ خان کو ظالم ہی یقین کرتے تھے۔ اور اس کی ان حرکات کوخلاف اسلام جانتے تھے۔ مگر ان کے ذاتی بُغض نے ان کے دلوں کواندھا کر دیا۔ اور ان کے ہاتھوں اور زبانوں نے ہمارے خلاف لکھااور کہا جوخودان کے واسطےموجب ذلّت وندامت وسببِ حسرت ہوا-ما داش ظلم :ایک گروہ میں سے بڑا حصہ اول ایک شخص باشندہ پشاور نے لیا اورخدا تعالیٰ نے آخراس کوایک خطرنا ک اورمہلک بیاری میں مبتلا کر دیا۔اور عرصه درا زتك گونال گول تكاليف مين معذب ريا - اسى حالت مين ايك لژ كا سل کے مرض سے فوت ہوا۔ اور اس کے صد مہ کے بعد وہ خود بھی دکھ اور تکالف بر داشت کرتا ہوا فوت ہوا۔ اور اس کے بہت جلد بعد ایک نو جوان لڑ کا .....بھی جوا نا مرگ مرگیا -

د وسرا دشمنِ عنید ایک اور شخص بے تھا۔ جس نے اخبار سرحد پیثا ور میں

اِن دوسرے صاحب کوخدا تعالیٰ نے فوت ہونے سے پہلے حضرت خلیفۃ کمت الثانی سے تجدید بیعت کی توفیق دی۔ اورفوت ہوکراحمد پیقبرستان پیثاور میں دفن ہوئے۔خدا تعالیٰ عفوکرے اور مغفرت نصیب کرے۔ آبین

ایک نہایت گندہ اور گالیوں کا پلندہ شائع کیا۔ اور ہمارے تمام احسانات کو فراموش کر گیا۔ آخر کار خدا تعالیٰ نے اس سفید ریشی میں ایک سرکاری جرم ......... میں گرفتار کرا دیا۔ اور جن ہاتھوں نے قلم گھڑ کر ہمارے خلاف کذب و بہتان اور سب وشتم کو اشاعت دی تھی۔ ان کو ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ اور ہم نے بچشم خودیہ نظارہ دیکھا اور ایک سال اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہاس ناپاک نیت کا پھل تھا۔ جو اس کو ملا۔ یہ خدا کی اس غیرت کا ثبوت تھا۔ جو اس نے ایک مظلوم احمدی مومن کے واسطے دکھائی۔

اہلِ بصیرت کے واسطے میہ تمام واقعات جُدا جُدا آیات اللہ ہیں۔
اور ہماری صدافت اور ہریت پر ایک خداوندی مہر تصدیق ہے۔ اور مخالفوں
کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے۔ کیا ایک اہل دل ان سب واقعات کوصرف
اتفاق کہ سکتا ہے۔ ہاں وہی کہ سکے گا جوخدا کا منکرا ور دہریہ ہو۔

## فصل پنجم

امیرامان اللہ خان کی سیاحت بورپ اوراس کے بدنتائج

پورپ جانا: امیرامان الله خان اپنے ملک میں بظاہرامن وامان و کھ کراس بات کا شائق ہوا۔ کہ پورپ کا سفر کیا جاوے۔ اور وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کی جاوے۔ اور واپسی پر ملک میں وہی اصلاحات جاری کی جاویں۔ اس سیاحت کے واسطے جلدی تیاری کا حکم دیا۔ سردار محمد ولی خان از بک کواپنا نائب السلطنت مقرر کیا – اورخو دسارا انتظام مکمل کر کے دس دسمبر ۱۹۲۷ء کو براہ قندھار، چن ،کوئٹہ، دہلی اور بمبئی پورپ روانہ ہوا –

ہندوستان میں اس کا نہایت شان و شوکت سے استقال ہوا-ہندوستان سے نکل کرایک مسلمان یا دشاہ ہو کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا خیال تک دل میں نہ لایا - اور بح قلزم میں سے جد ّہ کے یاس سے گذر کر مسولینی کی دعوت پرسیدها اطالیه جا پہنچا- وہاں سے فرانس گیا- فرانس سے لندن- لندن سے جرمنی – جرمنی سے روس اور روس سے براہ بلقان ومملکت تر کیہ، ایران آیا اورایران سے براہمشہد و ہرات افغانستان میں جون ۱۹۲۸ء کو داخل ہوا۔ ہر ایک ملک نے اپنی قوت اور طافت کی حیثیت سے پورا پورااستقبال کیا - اورحق مہمان نوازی ادا کیا – اور اس کی وہ عزت کی جوکسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ اورعروج وا قبال کے بلند مقام پر جا کھڑا کر دیا۔ اس سیاحت پریانچ كروڑ رويے خرچ ہوئے ايران سے بعد فراغت براہ مشہد ہرات جب كابل پہنچا۔ تو آتے ہی پغمان میں لوئ جرگہ (اجتماع عظیم) بلوائے۔ اور ۱۹ اراگست ۱۹۲۸ء کوجشن استقلال افغانستان منانے کے احکام حاری کر دیئے – اورسیر و سیاحت بورپ سے جوآ زا دانہ خیالات دل میں اٹھے تھے۔اور جن اصلاحات کا اس نے کمال یا شاسے بدوران ملاقات تذکرہ کیا تھا (زوال غازی صفحہ ۳۳ تا ۳۹) ان کوعملی تر ویج اور رنگ دینے کے واسطے اس نے اقدام شروع کیا اور وہ اس طرح ہوا۔

ا - سب سے پہلے اس نے وزیرِ اعظم یا صدر اعظم کے عہدہ کومنظور کیا - اور کسی مناسب شخص کے انتخاب کا فکر ہوا - وزراءالسلطنت میں باہم

جس وفت با دشاہ وطن میں داخل ہوا - تو مما لک سمت مشر تی (جلال
 آباد) اور سمت جنو بی (خوست) میں اس کے عقائد اور حیال چلن
 کے بارہ میں مختلف افوا ہیں چیل رہی تھیں – اور رعیت کے د ماغی
 توازن کوخراب کررہی تھیں –

سا - امیر امان الله خان نے صوبہ جات افغانستان میں اعلان جاری کرایا - کہ وہ اپنے نمائندے جشن استقلال افغانستان میں بغرض شمولیت روانہ کریں - بادشاہ نے خزانہ شاہی سے ان کے واسط سوٹ بوٹ تیار کرر کھے تھے اور کابل آنے پران کی ڈاڑھیوں کی قطع و برید شروع کردی - (زوال غازی صفحہ ۲۵ - ۵۵ - ۵۹)

۳- نمائندگانِ ممالک کے آنے پر جو جو وزراءان کے مہمان داری پر مقرر ہوئے تھے-انہوں نے بادشاہ سےنفرت کے سبب اعلیٰ حضرت امیر کے عقائد واخلاق و چال چلن اور مغربی اصلاحات کے خلاف ان کے کان بھر دیئے - اور ان کوخوب پڑھایا - کہ جشن میں لوگ جرگہ کے وقت تو با دشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دو - مگر واپسی پر اپنے علاقہ کے لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کر دو - چنانچہ ان نمائندگان نے واپسی پر رعیت کو با دشاہ کے خلاف خوب مشتعل کیا - جس کا متیجہ وہ بغاوت ہوئی - جس نے با دشاہ کو تخت و تاج سے محروم کر دیا -(زوالِ غازی صفحہ ۲۵ - ۲۵ )

- اعلیمطرت امیر نے جلتی پرخودتیل ڈالا - کہ جب نمائندگان ملک پغمان میں موجود ہے - تو حکم دے دیا - کہ عورتیں برقعہ اور دولاق کو ترک کر دیں - اور اپنے خاندان ترک کر دیں - اور اپنے خاندان اور اپنے امراء کی مستورات کو یوروپین لباس میں لوگوں کے سامنے بردہ باغات اور سیرگاہ نے پغمان میں برہنہ رُو پھرنے کی اجازت یا حکم دے دیا - (زوال غازی صفح ۲۸)

۲ - عام لوگوں کو حکم مل چکاتھا - کہ وہ انگریزی لباس اور ہیٹ کا استعال کریں اور جونہ پہنتا - اس کو جر مانہ کر کے وصول کیا جاوے -(زوال غازی صفحہ ۵)

2- بیرق لیخی علم افغانستان - جس پرمسجد محراب اور منبر کی تصویر کانقش ہوتا ہے - اس کے ترک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا - نمائندگان نے کہا کہ ہمارا ملک اسلامی ہے - آخر جھنڈا پر پچھتو علامات اسلامی ہونی ضروری ہیں - تو اللہ اور محمد کے نام ہی سہی - امیرامان اللہ خان نے بھد اصرار و کجا جت اللہ کا نام منظور کیا - مگر محمد کے نام سے انکار کر

ديا - (زوال غازي صفح ۲۲ - ۲۳)

۸ - اگرچہ قرآن کریم نے عند الضرورت چارتک نکاح کرنے کا حق ایک مسلم کو دیا ہے - مگر امیر امان اللہ خان نے بہ تقلید پورپ صرف ایک بیوی ار کھنے کا حکم دے دیا - اور بقایا کو طلاق دینے پر اصرار کیا - (زوال غازی صفح ۲۳ - ۱۲۳)

9 - ملک میں عام افواہ بھیل گئی - کہ امیر امان اللہ خاں سیدنا حضرت محمدً کوخدا تعالیٰ کا نبی اور رسول نہیں مانتا - اور قر آن کریم کوان کا خود ساختہ کلام کہتا ہے - (زوال غازی صفحہ 2)

-۱۰ ملک میں بیافواہ بھی تھی - کہ بوقت سیاحت اطالیہ امیر امان اللہ خان

پوپ آف روم کے ہاتھ پر اسلام سے مرتد ہو کرعیسائی ہو چکا ہے۔

اور ایڈ یٹر اخبار احسان لا ہور آقا مرتضٰی احمد خان نے تو یہاں تک

پتہ لگایا - کہ امیر امان اللہ خاں کاعیسائی نام جارج تھا اہل ملک نے
صاف کہہ دیا - کہ وہ خائن اور غدار ہے اس کے نفر میں شبہیں 
دیکھوا خبارا حیان لا ہورمور خیا ارفر وری ۱۹۳۵ء جلد انمبر ۱۹۳۱)

اا- بادشاہ نے اپنی تقریر میں کہا- کہ دورِقد یم (پابندی شریعت)ختم ہو چکا ہے اور دورِ جدید (آزادی از مذہب) شروع ہو چکا ہے - ملک کی لڑکیوں کومما لک یورپ میں بغرض تعلیم بھیجنا ہوں - ایک سے زائد بیویاں نہ ہوں گی - میری حکومت میں عورتیں آج سے آزاد

ا خود دوسری بیوی خفیہ طور پر رکھی ہوئی تھی - جسے بھا گتے وقت طلاق دے گیا - جیسے بہاء اللہ نے دو بیویاں کیں - لیکن بورپ میں ایک بیوی رکھنے کا عقیدہ ظاہر کیا -

ہیں۔ اور میرا قانون ہر طرح ان کی حفاظت کرنے کے لئے تیار ہے۔ اور وہ عدالت سے ظالم شوہروں سے طلاق حاصل کر سکتی ہیں۔(زوال غازی صفحہ ۲۸۔۲۹)

11- ملکہ ثریا کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا۔ کہ ان کی لونڈی سے قرآن کریم گرگیا۔ اور اس نے اٹھا کر چوما۔ تو ملکہ ثریا نے کہا۔ کہ یہ پرانی کتاب کے اور اق ہیں۔ ان کو کیا چومتی ہو۔ دنیا میں اس سے بہتر کتا ہیں موجود ہیں۔ یہ باتیں بھول جاؤا ور انسانیت سیھو۔

(زوال غازی صفحه ۷)

- بادشاہ عند الملاقات نمائندگان وطن اور علماء سے ملے - تو انگریزی

لباس زیب تن تھا - اور سر پر سے ہیٹ اتار کر بغیر سلام علیم کہنے کے

یور پین طرز سے ملاقات شروع کی اور مصافحہ کرتے چلے گئے - اور
جس وقت ملا چکنور اصاحب سے مصافحہ کیا - جو افغانانِ سرحد کا
مشہور رہنما اور عالم اور پیشوا تھا ..... تو اس کے ہاتھ میں تشبیح تھی بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ کیا اونٹ کی لینڈ نیوں سے تھیل رہے ہو۔
کسی نے کہا - کہ حضور یہ تو ملا صاحب چکنور تھے - تو امیر امان اللہ
خان نے ترش رُ وہوکر کہا - کہ کوئی بھی خرس (ریچھ) ہوفکر نہیں - ہم
خان نے ترش رُ وہوکر کہا - کہ کوئی بھی خرس (ریچھ) ہوفکر نہیں - ہم

ا خوندزادہ امیر محمد معروف به چکنور ملاصاحب شاگر دسیدا حمد ملاصاحب ساکن چار منگ جس کا برا ا اثر قبائل مهمنداور جلال آبا دیر تھا - مسٹررولینڈ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امان اللہ خان کے خلاف بغاوت کے اصل بانی ملا چکنور صاحب ہی تھے سبحان الله كيا عجيب بات ہے۔ كه جن علما كے فتو وَل سے وُركرامير امان الله خان نے مظلوم اور بے گناہ احمد يان كابل كوكا فراور مرتد كہا۔ اور ان كوسزائے قتل ورجم دى۔ آج ان علماء كوخود امان الله خان كيا كهدر ہا ہے۔ اور وہ امير امان الله خان كوكيا فتو كل سنار ہے ہيں۔ سيدنا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے كيا خوب فر مايا كه من قبال لا خيه كافر فقد بناء باحد هما يعنى جس نے اپنے مسلمان بھائى كوكا فركہا۔ تو دونوں ميں سے ايک ضرور كافر ہو جاتا ہے۔ پس امير نے مظلوم احمد يوں كوكا فر اور مرتد كہا تھا۔ اور آج اس كوخود ہرايك كافر اور مرتد قرار ديتا ہے صدق الله و دسوله ،

## فصل ششم

حبیب الله خان عرف بچه سقه کاخروج اور امیرامان الله خان کا فرار

صبیب اللّه عرف بحیّه سقه: کابل سے بجانب تر کتان غالبًا بین میل کے فاصلہ پر علاقہ کوہ دامن میں ایک قصبہ آبا دہے۔ جس کوخواجہ سرائے کہتے ہیں۔ اسی قصبہ کا حبیب اللّه خان اعرف بچے سقہ ولد عبد الرحمٰن باشندہ تھا۔ جو بغاوت منگل کے ایام میں اس خاص فوج میں کپتان تھا۔ جو بغاوت فروکرنے کے ایعض نے کہا میں اس خاص فوج میں کپتان تھا۔ جو بغاوت فروکرنے کے ابعض نے کہا میں الله ولد کریم سقہ کا کام کرتا تھا۔ اس واسطے بچے سقہ کہلایا۔ یہ بچے سقہ ساکن کلکان تھا۔ جوخواجہ سرائے کے پاس گاؤں ہے۔

واسطے بھرتی ہوئی تھی اور عرصہ تک خوست میں رہی اور جب خوست سے واپس آئی ۔ تو کا بل میں ارک شاہی میں متعین ہوئی ۔ اور ان کور خصت نہ ملی تھی ۔ کہ فوجی گھروں سے ہوآیا کریں ۔ اس واسطے بعض فوجی پوشیدہ طور پر گھر چلے جاتے ۔ اور ہوآتے ۔ حبیب اللہ بھی بلا اجازت ایک دفعہ گھر چلا گیا ۔ اس بات کاعلم اس کے افسروں کو ہو گیا ۔ تو انہوں نے اس کو بلا اجازت جانے کے سب فوج سے موقوف کر دیا ۔ اور اس کی گرفتاری کا تھم دے دیا ۔ جب سپاہی سب فوج سے موقوف کر دیا ۔ اور اس کی گرفتاری کا تھم دے دیا ۔ جب سپاہی گرفتار کرنے خواجہ سرائے گئے ۔ تو حبیب اللہ پاس کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا ۔ دن کو غاروں میں وقت گذار تا ۔ رات کو رہزنی شروع کر دی ۔ اور رفتہ رفتہ وسرے فراری بھی اس کے ساتھ مل گئے ۔ اور ایک جتھہ ہو گیا ۔ اور رفتہ رفتہ دوسرے فراری بھی اس کے ساتھ مل گئے ۔ اور ایک جتھہ ہو گیا ۔ اور کوہ دامن کے اردگر دد یہات میں ڈاکے ڈالتا ۔

اسی طرح چاری کارنا می قصبه میں سے جوخواجه سرائے سے دس پندرہ میل اور شال کو واقع ہے۔ ایک شخص سید حسین نا می فراری ہوا۔ اور اس نے اپنے قصبہ کے سامنے پہاڑوں میں پناہ لی۔ اور اس نے بھی ایک جتھہ تیار کیا۔ اور وہ بھی ڈاکے ڈالا کرتا۔

آ خر کار حبیب اللہ اور سید حسین ستمبر ۱۹۲۸ء میں باہم مل کر کابل پر ڈاکے ڈالنے کی تجویز کرنے گئے۔ اور باغ بالا تک بڑھنے گئے۔ کابل کی افواج وقاً فو قاً حبیب اللہ کے جھے کا پیچھا کیا کرتی ۔ مگر چنداں کا میا بی نہ ہوئی ۔

آ ثارِ بغاوت شنواری: انهی ایام میں سمت مشرقی علاقہ جلال آباد میں شنواری لوگوں نے افغان لڑکیوں کے بورپ کوروائل بغرض تعلیم کو بُرا منایا۔ اور بغاوت برپاکر دی۔ اور رفتہ رفتہ سمت مشرقی اور سمت مغربی میں کامل بغاوت کا اثر پھلنے لگا۔ (دیکھوزوال غازی صفحہ ۲۰۸) سمت جنوبی تو پہلے ہی سے مشتعل ہور ہاتھا۔

بچیمسقه کا کا بل برحمله: ان با توں کوسن کرحبیب الله (بچیسقه )اور بھی دلیر ہوا – اور سید حسین کوساتھ لے کرا کتو ہر ۱۹۲۸ء میں کا بل پر چڑ ھائی کی غرض سے روانہ ہوا – اور تین چارسورا ہزن ساتھ تھے – پہلے باغ بالا میں اور پھروہاں سے '' وہ افغاناں'' تک جا پہنجا۔ جوشہر کا بل کا ہی ایک حصہ ہے۔اورا فواج سر کا ری بمشکل اس کو پسیا کرسکیں - جشن پغمان ۱۹۲۸ء کے بعد تو شہر کا بل کے باشندے اور وزراءا ورامراءسب امیر اللّٰدخان سے بگڑے ہوئے تھے اور اس سے بیزار ہور ہے تھے- اس واسطے حبیب اللّٰہ کو بیا یک زرّیں موقع ہاتھ آ گیا - اور امیر امان اللَّه خال کے مخالف فریق نے اس کوا میر حبیب اللّٰد خادم دین رسول اللّٰداور غازی اور محامد کے خطابات وے دیئے (زوال غازی صفحہ ۲۷) جس سے حبیب اللّٰہ کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے - اور ۳ ردسمبر ۱۹۲۸ء کے بعد اس نے برابرحملوں یر حملے شروع کردئے۔جس کی تفصیل عزیز ہندی نے زوال غازی صفحات ۲۱۷ لغایت ۳۴۰ تک دی ہے-افواج امانیہ نے جومدا فعت کی ہے-اس کے حالات بھی دلچسپ پیرایه میں لکھے ہیں۔ جو قابل دیدا ورلائق عبرت ہیں۔

امیر امان الله خان کا تہور: بیر مقد کے حملوں کے وقت

۲۸ روسمبر ۱۹۲۸ء کو امیر امان الله خان پر جو گھبرا ہٹ کی حالت تھی۔ اس کے بارے میں عزیز ہندی لکھتا ہے۔ کہ امیر امان الله خان بہا در تو ضرور تھا گر صاحب جہو رنہ تھا۔ اے کاش کہ وہ بہا دری کے ساتھ صفت تہوری سے بھی آشنا ہوتا۔ تو یقیناً افغانستان کا تاج و تخت ابھی تک اس کے سرکا زیب و زینت ہوتا۔ پھر کہتا ہے۔ کہ غازی امان الله خان میں جو ہر تہورکی کمی نے آخری شکست کے فوری اثر سے نجات پانے کی مہلت نہ دی۔ واقعات کی رفتار تیزی سے اپنے خلاف یا کراس کی رہی سہی کمر ہمت بھی ٹوٹ گئی۔

غازی المیرا مان اللہ خال کا فرار: عزیز ہندی لکھتا ہے۔ کہاس وقت جواس کے دل ود ماغ پر خیالات چھائے ہوئے تھے۔ کہ سمت شالی کے باغی کل تک کابل کی چارد یواری کے نیچ پہنچ جاویں گے۔ میری فوج میری طرف سے بالکل نہیں لڑتی ۔ پھراگر وہ کل ہی کابل پہنچ جاویں تو میرا کیا حشر ہوگا۔ مجھے وہ گرقار کرتے ہی مار دیں گے مجھے ضرور جان بچا کرفوراً ہی نکل جانا چاہیے۔ آہ! مگر کس طرف جان بچا کر جاؤں۔ سمت شالی باغی سمت مشرقی باغی۔ جنوبی اسے بھی باغی ہی سمجھو۔ ترکتان آہ! مگر میں تو اپنے بال بچوں کو قندھار جنوبی اسے بھی باغی ہی سمجھو۔ ترکتان آہ! مگر میں تو اپنے بال بچوں کو قندھار ہوگا۔ اور یقیناً رہی سہی ہمدردی جو قندھار یوں کو بوجہ ہم قومی کے مجھے سے ہوسکتی ہوگا۔ اور یقیناً رہی سہی ہمدردی جو قندھار یوں کو بوجہ ہم قومی کے مجھے سے ہوسکتی ہوگا۔ اور یقیناً رہی سہی ہمدردی جو قندھار یوں کو بوجہ ہم قومی کے مجھے سے ہوسکتی ہوگا۔ اور پھر افغان قومیں رہتی ہیں۔ مجھ کو بھگوڑ اسجھ کرکیا معلوم کس قتم کا سلوک کریں نہیں نہیں مجھے ایسی دوردرا زجگہ نہ جانا چاہئے۔ اور پھر وہاں پہنچ بھی کیسے کریں نہیں نہیں مجھے ایسی دوردرا زجگہ نہ جانا چاہئے۔ اور پھر وہاں پہنچ بھی کیسے کریں نہیں نہیں مجھے ایسی دوردرا زجگہ نہ جانا چاہئے۔ اور پھر وہاں پہنچ بھی کیسے کریں نہیں نہیں مجھے ایسی دوردرا زجگہ نہ جانا چاہئے۔ اور پھر وہاں پہنچ بھی کیسے کریں نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے ایسی دوردرا زجگہ نہ جانا چاہئے۔ اور پھر وہاں پہنچ بھی کیسے

سکتا ہوں۔ اگر غیرا زسمت شالی دوسری راہ بھی اختیار کروں۔تو موٹر کی راہ اس طرف بھی نہیں ہے۔ ہوائی جہاز-آہ!

یہ میرے لئے خاص کر پُر خطر کھیل ہے ہاں ہاں بس یہی سواری ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا قندھار کا رُخ کروں بے شک! بے شک و ہیں!!

آج سارے افغانستان میں امان اللہ خان کے لئے بجز اس کے اور
کوئی جگہ پناہ کی نہیں ہے۔ مگر غزنی اور قندھار کا راستہ مسدود ہو چکا ہے۔ اور
اس کی مجھے پر واہ نہیں کرنی چا ہئے برفوں کو ہٹا کر راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا
اس کی مجھے پر واہ نہیں نہیں صبح ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ارغندی تک
تمام فو جیس ہی فو جیس ہیں۔ مجھے دیکھ کرشک نہ کرلیں۔ اور بچہ سقہ کی بجائے
وہی میری مشکیں نہ کس لیں۔ (زوال غازی صفحہ سے)

کا بل میں آخری رات: اس رات ان خیالات کی موجوں کی آغوش میں غازی امان اللہ خان کے عروج واقبال کا ستارہ غروب اور فنا ہور ہا تھا۔
اس نے اس رات ایک لمح بھی آ رام نہیں کیا - بلکہ اپنے بھائی سردارعنایت اللہ خان معین السلطنت کواس وقت اپنے پاس بلا کراپنا عندیداس سے ظاہر کیا - اور بمال منت والحاح اس بات پر راضی کیا - کہ وہ ایسے نازک وقت میں افغانستان کی بادشاہت قبول کر لے - (زوال غازی صفحہ ۳۳۷ - ۳۳۷)

۱۹۲۹جنوری ۱۹۲۹ء کوامان الله خان نے خلع تخت و تاج کر دیا۔

غازی امان الله کا فرار: عزیز ہندی کہتا ہے۔ کہ نہ معلوم اس رات

دونوں بھائیوں کے درمیان کیا کچھ سرگوشیاں ہوتی رہیں مگر نتیجہ بیرتھا۔ کہ صبح ہوتے ہی غازی امان اللہ خان ایک تیز رفتارموٹر پر قندھار کی طرف رخصت ہو چکا تھا۔اورکسی کو کا نوں کان تک خبر نہتھی۔

سفر کی بدشگو نی: عزیز ہندی کہتا ہے۔ کہ غازی امان اللہ خان نے جس موٹر کو منتخب کیا (۱) اس میں پٹرول نہ تھا۔ نہ دوسرے شاہی موٹروں میں پٹرول تھا۔ اور نہ پٹرول کے ساتھ روانہ تھا۔ اور نہ پٹرول کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور موٹر روانہ ہوتے ہی الٹ گئی۔ (۳) اس کا اصل موٹر ڈرائیور لے جو ہندوستانی تھا۔ دودن قبل ایخ سرکاری موٹر میں مردہ پایا گیا۔

''غازی امان الله صرف دوگیلن پیرول کے ساتھ روانہ قندھار ہُوا۔ معزول بادشاہ کا اس بے سروسا مانی کے ساتھ نکلنا اس کی بے انتہاء مایوسی اور گھبرا ہٹ کا صاف پچ دیتا ہے دارالسلطنت اور اس کے اردگر دمیں وہ اپنے لئے پناہ کی کوئی جگہ نہ پاتا تھا۔اور معتمد سے معتمد ترین شخص پر سے اس کا اعتبار وغیرہ سب اُٹھ چکا تھا۔'' (زوالِ غازی صفحہ ۱۳۳۹)

آہ! جس تاج وتحت کے واسطے اس نے تین مظلوم احمدی قربانی کے بکر ہے بنائے ۔ وہ تاج وتحت آخر چھینا گیا۔ سے ہے: - تسؤ تسی السملک من تشآء و تسنز ع المملک ممن تشاء بیدک الخیر انک علی کل شئی قدیر لیمن المحاداجس کوتو مناسب خیال کرے اس کوتاج وتحت و یتا ہے۔ اور جس سے تو مناسب خیال کرے مملکت چھین لیتا ہے۔ تمام خیر تیرے ہاتھ میں جس سے تو مناسب خیال کرے مملکت چھین لیتا ہے۔ تمام خیر تیرے ہاتھ میں

إيہاري لال ہندو

ہے اور تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ غازی امان اللہ خان نے اپنے آپ کو معزول کر لیا۔ اور دوشنبہ کے دن صبح ۸ بچس رشهر شعبان المعظم ۱۳۴۷ھ مطابق ۱۲۴جنوری ۱۹۲۹ء کو اپنی حکومت سے دست بر داری کے کاغذ پر دستخط کر دیئے۔ اور شہر کابل کو ہمیشہ کے واسطے خبر باد کہہ دیا (دیکھوزوال غازی صفحہ ۳۲) فاعتبرو ایا اولیٰ الابصار خدا کے فرستادہ حضرت احمد قادیا نی نے کیا سے فرمایا تھا۔ کہ

مجھ سے جو ہوگا الگ وہ جلد کا ٹا جائے گا ہووہ سلطان یا کہ قیصریا ہوکوئی تا جدار

ترک افغانستان وسفراطالیه: عزیز ہندی کہتا ہے کہ غازی امان اللہ خان کوراستہ میں ایک لاری سے پڑول مل گیا اور سیدھا غزنی اور وہاں سے مسقر اور قندھار جا پہنچا - وہاں پہنچ کراس کو پتہ لگا - کہ سردار عنایت اللہ خان بھی تیسر ہے دن ۵ رشعبان المعظم ۱۳۴۷ھ کو کا بل چھوڑ چکا ہے - تو اس نے دوبارہ اپنی با دشاہی کا اعلان کر دیا - مگر دول خارجہ نے اس کی دوبارہ اعلان شاہی کو شلیم نہ کیا - اور اس بات کو غالبًا اس کی تلوّن مزاجی اور عدم استقلال پرمحمول کیا - پچھ سامانِ حرب اور فوج مہیّا کر کے قندھار سے مسترکی استقلال پرمحمول کیا - پچھ سامانِ حرب اور فوج مہیّا کر کے قندھار سے مسترکی طرف بڑھا اور جنگ شروع کر دی - مگر غازیوں کے ایک ہی حملہ نے اس کی مار نی سہی تو قع پر بھی پانی بچھر دیا - اور افواج ہنوز مصروف جنگ تھیں - کہ غازی امان اللہ خان میدان جنگ سے کھسک گیا - اور قندھار آ کر بال بچوں کو ساتھ لیا - اور سیدھا سرحد چن بلوچتان کا راستہ لیا - اور سرحدات ہندوستان میں آ کر دم لیا اور براہ کوئٹہ اور دبلی جمبئ میں آ ن پہنچا - چند ب

تھم کر جہاز میں سوار ہو کرا طالیہ کا راستہ لیا – اور اب و ہاں آرام سے قیام پذیر ہے – (زوال غازی صفحہ ۳۹۸ و۴۰۰) بقولے

> نگانا خلد ہے آ دم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت ہے آ بروہوکر تیرے کوچہ ہے ہم نگلے

# فصل هفتم

سردارعنايت الله خان كاعزل اورحبيب الله بچهسقه كانصب

سردارعنایت اللہ خان کے جوامیر حبیب اللہ خان کا فرزندا کبراورمقرر شدہ ولی عہدتھا - امیر حبیب اللہ خان کے تل کے بعدسب سے پہلے خوداس کے پچا اور خسر سردار نصر اللہ خان نے تاج وتخت سے محروم کر دیا تھا - پھرامیر امان اللہ خان نے سردار نصر اللہ خان کو معزول کر کے خود تاج و تخت کواختیار کیا - اور سردار عنایت اللہ خان کو محروم ہی رکھا - اب امیر امان اللہ خان نے اپنے معزول ہونے پر اس کو تاج و تخت سپر دکر دیا - مگر اس کی حکومت صرف دوشنبہ معزول ہونے پر اس کو تاج و تخت سپر دکر دیا - مگر اس کی حکومت صرف دوشنبہ اور سہ شنبہ تک محدود رہی - چہار شنبہ ۵ شعبان کے ۱۳۲ ھے جفرت شیر آغا مجدد کی آرک شاہی میں بحق حبیب اللہ خان عرف بچے سقہ تخت افغانستان کو مجدد کی آرک شاہی میں بحق حبیب اللہ خان عرف بچے سقہ تحت افغانستان کو اسردارعنایت اللہ خان ۱۹۲۸ء میں تولد ہوا - اور ۱۹۲۹ء میں سپر ہند ہندوستان آیا تھا - اس وقت سولہ سالہ نوجوان تھا - ۱۹۱۹ء میں ولی عہدی کے حقوق سے محروم ہوا - ۱۹۲۹ء کو کا بل سے معزول ہو کریشا دیا اور دول اور کیا اور دول ہو کریشا در آیا - اور تکا بال کے عرصہ زندہ در اور وقت ہوا - کریشا در آیا - اور تکا بی اور دول سے طہران گیا - دہاں بھی عرصہ زندہ در اور دول ہوا - دول ہوا دول ہوا اور تکا بالہ دول تا اور تکا بالہ دول تا اور تکا بالہ دول تا اور تا بالہ دول تا اور تا بالہ دول تا ہوا اور تا بالہ دول تا ہوا اور تا بالہ دول تا ہوا کے دول ہوا دول تا ہوا کیا کیا دول ہوا کیا دول تا دول تا دول تا دول کیا دول کیا دول کیا دول تا کہ دول دول کیا دول کیا دول کیا کیا کیا کیا کہ دول کیا کیا کہ دول کیا کہ دول کو شاہد کیا کہ دول کیا کہ دول کیا کہ دول کیا کہ دول کیا کہ کیا کہ دول کیا کہ کا کہ دول کیا کہ دول کو دول کیا کہ دول کو دول کیا کہ دول کیا

برطانیہ برطانوی ہوائی جہاز میں پرواز کرکے بیثا ورصدر میں نزول فر ما ہوا۔ اورڈین ہوٹل میں دم لیا۔ ۱۹۲۹ جنوری ۱۹۲۹ء یوم الجمعہ تھا۔

خروج از کا بل کا معام ده: عزیز هندی نے واقعات عزل سردارعنایت الله خان اس طرح کصے ہیں۔ کہ بالآخر بچہ سقہ اور سردارعنایت الله خان کے ثالثوں کی طرف سے یہ طے پایا۔ کہ یک روزہ بادشاہ اپنے اہل وعیال اور متعلقین سمیت مامون ہے۔ اگروہ افغانستان میں رہنا چاہے تواس کا وہی درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ جوامان الله خان کے عہد میں تھا۔ کیکن اگروہ افغانستان میں نہ رہنا چاہے۔ تو وہ بحفاظت تمام ہندوستان کی طرف جا سکتا ہے اس دوسری صورت میں وہ خزانہ سے تین لاکھرو پے سے زیادہ نہیں لے جا سکتا ہے اور اس کی جملہ جا کدا د جا گیر حکومت سقاوی ضبط نہ کر ہے گی۔ (زوال غازی صفح ۲۵۲۳)

عزیز ہندی کہتا ہے کہ سر دارعنایت اللہ خان نے یہ فیصلہ کرلیا - کہ ان لوگوں پر اعتبار مشکل ہے - اور یہی بہتر ہوگا - کہ بال بچوں سمیت جان بچا کر افغانستان سے نکل جاوے اور اسی غرض سے انگریزی سفارت خانہ سے استمداد کی - سفیر برطانیہ نے ہوائی جہاز کا انتظام کر دیا - معین السلطنت سر دار عنایت اللہ خان تیسرے دن ۱۹۱۸ جنوری ۱۹۲۹ء کوارک شاہی سے نکل کر دس جی سے میدان طیارہ کا بل میں جا پہنچا - اور بہ اجازت سفیر برطانیہ ہوائی جہاز میں سوار ہوکریشا ور کے میدان طیارہ میں آن پہنچا -

سردارعنایت الله خان کا اضطرار: عزیز ہندی لکھتا ہے کہ جب معین السلطنت نے ارک ثابی کے بچھلے دروازہ سے قدم باہررکھا - تو فرط الم سے اس پر بے حدرفت طاری ہورہی تھی۔ اور بالآخر جب اس سے نہ رہا گیا۔ تو لوٹ کر درواز ہے سے چٹ گیا۔ بری طرح رو دیا۔ اور جب میدان طیارہ میں پہنچا تو اس وقت بھی اس کی آئیسیں اشکبارتھیں۔ سفارت خانہ برطانیہ کے تمام اعضاء ایک سوگوارا نہ نمائش کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھے۔ بے شک بیا ہے جی سوگوارا نہ منظر تھا۔ جو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کئ آئکھیں اشکبارتھیں۔ اور کئی دل اس دن خون ہور ہے تھے۔ (زوال غازی صفحہ سوس)

ورود بیثا ور: خا کسارراقم الحروف ایا م خلع کابل میں گورنمنٹ ہاؤس پیثاور میں عہد ۂ نظارت پر سرفرا زتھا- اور کا بل آ نے جانے والے جہازوں پرمقرر تھا- اور میدان طیارہ بیثا ور میں مسافروں کے واسطےموٹروں اور لا ریوں کا ا نتظام اور سامان اٹھوانے کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ جس دن یعنی بروز جمعہ ۱۲رجنوری ۱۹۲۹ء کو جب سر دارعنایت اللّٰہ خان بیثاور آ نے والے تھے۔ تو یثا در سے تین بڑے بڑے جہاز کا بل روانہ ہوئے - اورایک کے کے قریب والپس آئے اورسر دارعنایت اللّٰدخان بمعه عیال وہمرا ہیاں وسامان آن مینچے۔ خلع کا بل: ۲۳ردمبر ۱۹۲۸ء کو حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کا بل سے برطانوی رعایا اور دوسرےممالک کے باشندے جو کابل کو ہدامنی کی وجہ سے چھوڑ نا جا ہیں بذریعہ ہوائی جہاز کابل سے پشاور لائے جائیں گے-اس غرض کے واسطےعراق سے بڑے جہازات منگوائے اور خاکسار آ مدورفت جہازات پرنگران مقرر ہوا۔ ہرروز ۱۰ بجے دو جہاز جاتے اوراا بجے کابل پہنچے جاتے - ایک گھنٹہ رہ کرسوار لے کرواپس ایک بجے پہنچ جاتے وہ سواریاں اور

ان کا سا مان مقا م معلوم تک پہنچائے جاتے -

آخر میں ۲۷ رفروری ۱۹۲۹ء سفارت خانہ برطانیہ کے سفیر سرفرنس اور باقی عملہ پشاور آئے - کل ۲۸ افراد کا بل سے پشاور لائے گئے - انہی میں سردار عنایت اللہ خان اوران کا بھائی بھی تھا -

واقعه عبرت: خاکسار نے سردارعنایت الله خان کویا تواس وقت دیکھا تھا۔
جب کہ وہ ۱۹۰۴ء میں کابل سے ہندوستان آیا تھااس وقت وہ ایک بے ریش
وہروت نوجوان تھایا اب دوبارہ ۱۹۲۹ء میں دیکھا۔ کہ وہ ایک درمیانہ قد کا
چالیس سالہ مردتھا جس کی ریش سفیدتھی اور فرخچ کٹ تھی۔ اور سر پر سفید پگڑی
ململ کی باندھی ہوئی تھی جہاز سے اتر کر نہایت حسرت سے آسان کی طرف سر
اٹھا کر نگاہ کی اور سب ساتھی اور حاضرین سُن ہو گئے۔ اور سب پر رفت کی
حالت طاری ہوگئی۔ اور پھرموٹروں میں سوار ہوکرڈین ہوٹل کا راستہ لیا۔ ان کا
سامان خاکسار نے میدان طیارہ سے ڈین ہوٹل پہنچا کر سردار عبدالعزیز خان
وزیر کے سیرد کیا۔

حضرت احمد سے آغاز سے دلی موقو گا ایک خادم جس کوان وا فعات سے آغاز سے دلی ہے۔ خاموش کھڑا اس نظار ہے کو دیکھ رہا تھا۔ کہ خدائے غیور نے کس طرح امیر عبدالرحمٰن خان کی اولا دکوان کے ظلم وستم کے باعث عبر تناک سزادی اور خدائے قد وس کی حمداور استغفار کررہا تھا۔اغے رقب ال فیرعون و انتہ منظرون کا نظارہ دیکھا۔

ق**یا م ایران** : چنددن پشاورره کربراه کوئٹه قندهارروانه ہوا-لیکن و ہاں بھی

نا کام ہو کر واپس بمبئی چلے گئے اور وہاں سے بغدا داور بعدہ' طہران ایران چلے گئے اوراب وہاں قیام فرما ہیں-

عزیز ہندی لکھتا ہے۔ کہ تین لا کھ روپے بچہ سقہ کی اجازت سے ساتھ لے گیا۔ کہتے ہیں۔ اس کی بیگم کے بدن پر جو چمڑے کا کوٹ تھا۔اس میں تمام یونڈ اورنوٹ سلے ہوئے تھے۔'' (زوال غازی صفحہ ۳۵۷)

حبیب الله خان عرف بچیر سقه کا فانتحانه ورو دِ کا بل: عزیز ہندی لکھتا ہے کہ معین السلطنت کے جانے کے بعد ارک شاہی سے عکم خاندان امیر عبدالرحمٰن اتار دیا گیا اورغلام دشگیر خان قلعه میگی نے اپنے محصور فوجی دستوں کوغیرمسلح کر کے اس انتظار میں تیار بٹھایا تھا کہ ارک کو فاقح کے حوالے کر د ے-خود بچے سقہ باغ بالا سے ریاست کا بل یعنی گورنری کی جگہ جوارک شاہی ہے بمشکل ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ہوگی - آچکا تھا - مگر قلعہ شاہی کے قبضہ لینے کا کا م سیدحسین کے ذرمہ کر دیا تھا۔ چنا نچے سیدحسین کی آمداوراس کے قلعہ کو تصرف حاصل کرنے کے عبرت آ موز نظارہ دیکھنے کے لئے کثیر درکثیر تعدا دمیں لوگ مشرقی اور جنوبی دروازوں یر جمع ہورہے تھے۔ بالآ خرم بجے شام کے قریب سیدحسین بمعہ سٹاف کے آیا۔ اور اس نے قلعہ ہیگی سے ارک کوتحویل میں لینے کی کارروائی شروع کر دی -تھوڑی دیر بعد قلعہ ہیگی نے اپنے غیر سلح دستہ ہائے فوج کو جمع کیا - اور با جا بجا تا ہوا ارک سے با ہرنکل گیا - وہ خود ساہ حجنڈیوں کے ساتھ فوج کے سریر تھا۔اور باچشم زاررومال کوآنسوؤں سے تر کرر ہاتھا۔ ابھی ارک کے جنو بی درواز ہ سے چند قدم باہر نکلا ہی تھا۔ کہ سب

کی امیدوں اور تو قع کے برخلاف بچے سقہ چند سلح موٹروں کے ہمراہ ارک میں داخلہ کی نیت سے سامنے آتا دکھائی دیا۔ بیچارے غلام دشکیر خان کے لئے یہ ایک نہایت صعب وقت تھا۔ کہ اس کا دل اپنی حکومت کے زوال پڑنم والم سے کھڑ سے ٹکٹر سے ٹرائض میں نا قابل برداشت اضافہ کرنے والا نھا۔ کہاں وہ مانمی نوحوں کے کیف سے ہم آغوش تھا۔ اور کہاں اسے دفعۃ ان نوحوں کو بند کر کے بچے سقہ کی فتح مندی کا ترانہ گا کرشاہی سلامی اتارنی پڑی۔ نوحوں کو بند کر کے بچے سقہ کی فتح مندی کا ترانہ گا کرشاہی سلامی اتارنی پڑی۔ اس کے دل پرایسا کرنے سے کیا بچھ گذر گیا ہوگا۔ اس کا اندازہ بیان قلم سے مشکل ہے (زوال غازی صفحہ ۱۹۲۹) ۱۲ر جنوری ۱۹۲۹ء کو صبیب اللہ بچے سقہ با دشاہ افغانستان مقرر ہوا۔

کا بلیوں کا تلون مزاج: عزیز ہندی لکھتا ہے کہ آہ! یہ بھی عجیب عبرت خیز ساں تھا۔ لوگوں کے یہی گروہ ابھی چھ ماہ نہیں گزرے۔ کہ افغانستان کو غازی امان اللہ خان کی خد مات کے صلہ میں اس کی نسل کو بخش چکے تھے اور اس عہد کو برقر ارر کھنے کے لئے پابند و مسئول بنا چکے تھے اور یہی وہ لوگ تھے جو صرف ایک دودن قبل معین السلطنت سر دارعنا بیت اللہ خان کو اپنا ہا تھ دے چکے تھے۔ اور آہ آج یہ وہی لوگ ہیں جو بچے سقہ کو اپنا با دشاہ بنار ہے ہیں کیا یہ محض طاقت کی کرشمہ نمائی نہیں ہے۔ اور کیا طاقت اس سے پیشتر بھی انسانیت کے لئے ذلت اور لعنت آفرین ہو ہو کتی ہے۔ (زوال غازی صفحہ ۱۳)

کہتے ہیں کہ جب ملک مصر کی حکومت ہارون رشید خلیفہ بغدا د کے

ہاتھ میں آئی تو اس نے اپنا ایک بدترین صورت کا ایک عبثی غلام دیکھا اور اس کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ کسی نے خلیفہ سے پوچھا کہ یہ کیوں کیا۔ اس نے کہا کہ اس ملک مصر کی حکومت پر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے اس واسطے پر ملک ایک ادفیٰ ترین اور برصورت غلام کو دے دیا تا کہ فرعون کی ذلت کروں پر تخت افغانستان پر بچے سقہ کی حکومت کا ہو جانا در اصل امیر امان اللہ خان کی انتہائی ذلت اور تذکیل تھی خدا تعالیٰ کی بات سے ثابت ہوئی۔انسی مھین مین ادا دا دا دا ھانتہ

#### فصلِ هشتم

خدائے غیور کا مجرموں سے اخذ شدید

ہمارے خدائے غیور نے جس طرح اور جس رنگ میں ظالموں .....کی سرز مین افغانستان میں گرفت کی – اوران کوان کے مظالم کی یا داش کا مزہ چکھایا – وہ مندرجہ ذیل واقعات سے ظاہر ہے۔

پہلا یا داش ظلم: شاہ غاصی محمد اکبر خان جو اکتوبر ۱۹۱۲ء لغایت مار چ ۱۹۱۳ء کے قریب سمت جنوبی کا گورنر تھا - اور جس نے سردار نصر اللہ خان کے حکم پر جب حضرت شہید عبد الطیف کے تابوت کو نکال کرکسی نامعلوم مقام میں دفن کر دیا تھا - بیالزام رشوت ستانی جو اس پر قائم ہوا (شاہ غاصی محمد اکبر خان کی رشوت ستانی اور مظالم کی وجہ سے سمت جنوبی کے قبائل ۱۹۱۳ء میں باغی ہوئے - اور سخت بغاوت پھیلی - یہ گورنر معزول کر کے کابل بلایا گیا) بزمانہ امیر حبیب اللہ خان اس کو اس عہدہ جلیلہ سے معزول کیا گیا - اور دعویٰ کنندگان کے سامنے اپنی بریت حلف کی - اور حلف دروغ کی سزا میں مہلک بیاری لاحق ہوئی - جس سے جان بحق ہوا نہ وہ عزت رہی اور نہ وہ زندگی جس کے نشے میں وہ چور تھا -

د وسرا یا داش ظلم: سردار مجمد عمر خان معروف به سُور جرنیل جو ۱۹۱۸ء میں علاقہ جاجی کا حاکم تھا-اوراس کے حکم سے سید سلطان صاحب احمدی گرفتار کیا گیا تھا۔ جوابک عالم اورسیّد تھا۔ اور اس کو کابل کے جیل خانہ میں ڈلوایا۔ جہاں ان کو نان نمک کھلا کھلا کرشہید کر دیا گیا اور ان کا بھائی سید حکیم صاحب احمدی بھی زنداں میں ڈالا گیا - جس کے اثر سے وہ فوت ہو گیا - عزیز ہندی لکھتا ہے۔ کہ یہ حاکم بھی سخت ظالم اور مرتثی تھا - اور عا دی مجرم بھی - اکثر دفعہ سخت اور کمبی سزاؤں سے ﴿ جاتا تھا - آخرا مان اللّٰہ خان نے اس کوسزا دی -اور زنداں میں قید کر دیا۔ بچہ سقہ کے حملہ کابل کے وقت اس کو قید خانہ سے نکال کر باغ بالا کے پاس مقابلہ کے لئے بھیج دیا گیا اگر چہ قابل اور بہادر جرنیل تھا- تا ہم منگل سر داروں سے اختلا ف ہونے کے سبب اس کے یا وُں پر جنگ میں گولی لگی - اورزخی ہوا حمیداللہ خان برا در بچے سقہ کے بچیاس ساتھیوں کے شب خون کی تاب نہ لا سکا - اور اس کے ساتھی گھبرا گئے اور بھاگ نکلے-شکست کھا کراینی جبیں پر داغ ذلت وندامت لیا-اور پھرکوئی عہدہ نصیب نہ موا **–** (زوال غازی صفحه۲۹ – ۳۳۲)

تیسرا یا داش ظلم: باغیانِ اقوام منگل وخوست کے سر غنہ ملا عبداللہ عرف ملائے لئگ اوراس کے داما دعبدالرشید عرف ملا دبنگ جن کے حق میں امیرامان اللہ خان نے قرآن کریم پر حلف کھوا کرا قرار کیا تھا۔ کہان کو پچھ نہ کہے گا۔ اور سردار علی احمد جان ان کو اس اقرار کی بنا پر کابل لایا تھا اور انہی کی درخواست پر امیرامان اللہ خان نے حضرت نعمت اللہ خان اور حضرت عبدالحلیم اور حضرت قاری نورعلی گوجام شہادت پلایا تھا۔ آخرامیرامان اللہ خال نے ان اور حضرت قاری نورعلی گوجام شہادت پلایا تھا۔ آخرامیرامان اللہ خال نے ان میں ہلاک کر دیا۔ (زوال غازی صفح ۱۸۸۔۳۲۹) گویا خدانے ان ہر دوملانوں کو بھی اپنی ظالمانہ درخواست کا مزہ چھا دیا۔

چوتھا یا داش ظلم: سردارعلی احمہ جان اجس نے بغاوت خوست کو فتح کیا حما اور باغیان خوست کے ساتھ شرا لکھ سے حکی تھیں (زوال غازی صفحہ ۳۲۸) اور اس کی سفارش سے امیرا مان اللہ خان نے تین مظلوم احمہ یوں کورجم کرایا - جن کی شہادت کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیم جنوری ۲۹۰۱ء کودی تھی - کی شہادت کی خبر حضرت مسیح منگل کے فوراً بعد بادشاہ کی نظر سے گر گیا تھا اور (البشر کی جلد دوم صفحہ ۱۰۵) فتح منگل کے فوراً بعد بادشاہ کی نظر سے گر گیا تھا اور خطرناک شخصیتوں میں شار ہونے لگا (زوال غازی صفحہ ۱۰) یورپ سے والیسی پر جب سیاحت روما کی فلمیں کا بل کے سینما میں دکھائی جانے لگیں - تو جس وقت سردار علی احمد جان سامنے آتا - تو تمام سرداروں اور اراکین کے سامنے امیر سردار علی احمد جان سامنے آتا - تو تمام سرداروں اور اراکین کے سامنے امیر

اعلی احمد مع اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کے میرے اقرباء ساکنین جاوانز دگھوڑ اگلی ضلع راولپنڈی کے مکانوں میں بہز مانہ جلا وطنی ہیں سال گٹہرار ہا- شآمد

امان الله خان کہنے لگتا – کہ اس خرس کو دیکھو کیسے اکڑ کر چلتا ہے۔ ( زوال غازی صفحہ ۲۴۱)

سردارعلی احمد جان سمت مشرقی کی بغاوت کوفرونه کرسکا - اور لا چار فروری ۱۹۲۹ء میں وہاں سے براہ ملک مہمند پشاور پہنچا - اور چند دن قیام کر کے قندھار چلا گیا (زوال غازی صفحہ ۲۳۳) قندھار میں امیرامان اللّہ خان کے بعد مارچ ۱۹۲۹ء میں با دشاہ بن بیٹھا - مگر وہاں بھی بچہ سقہ کی فوجوں کے سامنے بتھیارڈ ال کر گرفتار ہو گیا - اور پا بہ جولاں اور بر ہندئنر کا بل لایا گیا - (زوال

عزیز ہندی لکھتا ہے۔ کہ سردارعلی احمد جان بچے سقہ کے حکم سے بازاروں میں بھیرایا گیا۔ اور اس کے جلوس کا وہی راستہ تھا۔ جس پر ہمارا مکان واقع تھا۔ میں ہیوی اور والدہ سمیت اوپر کھڑکی میں کھڑا تھا۔ جس کارخ بازار کی طرف تھا۔ اتنے میں جلوس آیا۔ آگے گھوڑے سوار تھے۔ ان کے ہمراہ فوجی باجہ تھا۔ جو بچے سقہ کی فتح وظفر کے ترانے الا پتا تھا۔ اور اس کے بعد بیدل فوج تھی۔ پچھآگے اور پچھ پیچھے در میان میں مضطرب اور ناتسکین یا فتہ ہستی علی احمد جان کی تھی۔ بھی وہ دن تھا کہ وہ اس شان وشوکت سے کا بل کی ہستی علی احمد جان کی تھی۔ بھی وہ دن تھا کہ وہ اس شان وشوکت سے کا بل کی سڑکوں پر نمودار ہوتا۔ کہ خود غازی امان اللہ خان پر رشک کی بجلیاں گر پڑتی تھیں۔ لوگ ساحرانہ کشش سے خود بخو د اس کی تعظیم و تکریم پر مجبور ہوتے۔ تی جا بی ساحرانہ کشش سے خود بخو د اس کی تعظیم و تکریم پر مجبور ہوتے۔ طرح قیدی کی حیثیت سے پا پیا دہ منظر عام پر نمودار ہے۔ بدن پر صرف معمولی خاکی زین کی قیمیش اور لٹھے کا پا جامہ ہے اور پچھ نہیں۔ پاؤں میں پر انی چپلی ہے خاکی زین کی قیمیش اور لٹھے کا پا جامہ ہے اور پچھ نہیں۔ پاؤں میں پر انی چپلی ہے خاکی زین کی قیمیش اور لٹھے کا پا جامہ ہے اور پھی نہیں۔ پاؤں میں پر انی چپلی ہے خاکی زین کی قیمیش اور لٹھے کا پا جامہ ہے اور پھی نہیں۔ پاؤں میں پر انی چپلی ہے خاکی زین کی قیمیش اور لٹھے کا پا جامہ ہے اور پھی نہیں۔ پاؤں میں پر انی چپلی ہے خاکی زین کی قیمیش اور لٹھے کا پا جامہ ہے اور پھی نہیں۔ پاؤں میں پر انی چپلی ہے

دونوں پاؤں میں ڈنڈ ابیڑی ہے۔ اور ہاتھ کہنیوں تک بیچھے کسے ہوئے ہیں۔ نگا سر (زوال غازی صفحہ ۲) آخر شہر سے باہر لے جا کر توپ سے اڑا دیا گیا۔ اور تین مظلوموں کے خون کا سودا کر کے جس نے خوست فتح کیا تھا۔ آخر ان خونوں کے عوض میں ۹؍جولائی ۱۹۲۹ء کو مارا گیا۔

یا نیجوال یا داش ظلم: جس امیرامان الله خاں نے حضرت احمد نبی الله کے خدام کا خون نہایت بے در دی سے گرایا تھا- آخرا فغانستان سے خاسر و ناکام موکر اس کونکل جانا پڑا- (زوال غازی صفحہ ۱۹) اور اپنی انتہائی مایوسی اور حرمال نصیبی کے ہجوم میں اپنے پیارے وطن سے شاید ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا-(زوال غازی صفحہ ۲۰۰۰)

چھٹا یا داش ظلم: امیر حبیب اللہ خان کا ولی عہد سردار عنایت خان کا امر جوری کو بادش فلم: امیر حبیب اللہ خان کا ولی عہد سردار عنایت خان کا المجنوری کو بادشاہ بنا - اور ۲۱ ارجنوری ۱۹۲۹ء کومعزول ہوا اور الریان میں زندگی کا بادشاہ نہایت رنج وغم کے ساتھ کا بل سے خارج ہوا - اور الریان میں زندگی کے سانس لے رہا ہے - اور اس کے اپنے خاندان امیر عبدالرحمٰن کے حکومت کا جراغ ہمیشہ کے واسطے گُل ہوگیا -

سا تواں یا داشِ ظلم: جن علائے کابل نے انشہداء ثلاثہ جماعت احمدیہ پرفتو کی کفرورجم دیا تھا-انہی علانے امیرامان اللّه خان کوبھی کا فراورعیسائی اور مرتد کہا-اوراس کے مقابلہ میں بچہ سقہ کوغازی اورمجاہداور خادم دین رسول کا خطاب دیا-اگر چہان کے سامنے امیرامان اللّه خال نے بارہا-کلمہ طیبہ پڑھا-مگرانہوں نے اعتبار نہ کیا اور بیسب کچھ بےسود ثابت ہوا- ( زوال غازی صفحہ۳۵ – ۳۸۵)

آ تھواں بإ داش ظلم: قاضى عبدالرحن كوه دامنى جو كابل كامشهور قاضى تھا- اور جس نے حضرت نعت اللہ خاں اور باقی شہدا یرفتو کا قتل ورجم دیا تھا-وہ کوہ دامن کا رہنے والا تھا- غازی امان اللہ خان کے بعد بھی بچیہ ہے لڑتا ر ہا- بالآ خر گرفتار ہوا- اور بچه سقه کے پیش ہوا- جس نے اس کی اعضاء بریدگی کا حکم دیا – اوراس کو ملکمحسن والی شهر کے حوالے کر دیا – تا کہ سرچوک کا بل اس کے حکم کی تغییل کر ہے۔ ملک محسن نے جو ہرطرح کے جبر وتشد د وحیلہ و ہنر سے لوگوں سے دولت سمیٹنے کا عادی تھا۔ قاضی عبدالرحمٰن کو دم د لاسہ دیا۔ اورتشفی دی- اورمقررہ قتل گاہ کی طرف لے گیا- چوک کے پاس فالودہ کی د و کان تھی – جس میں دونوں داخل ہوئے – یا ہرسخت پہرہ تھا – اور اندر والی اس کی دولت کی تفصیل قلم بند کر نے لگا۔ وعدہ یہ کیا کہا گر قاضی عبدالرحمٰن اس کوا پنی ساری دولت کا پیتہ دے دے گا تواس کے عوض میں وہ بچیہ بقہ سے کہہ کر جان بخشی کرا دے گا - مگر جب اس کی تمام جا ئدا دمنقولہ وغیرمنقولہ کی ساری تفصیل قلم بند کر حکا - تو والی - اس سے یہ کہہ کر کہ وہ ابھی اس سے بہت کچھ چھیا رہا ہے۔ گالی گلوچ پراتر آیا اور ساتھ ہی اینے سیامیوں کو حکم دیا۔ کہ فوراً قصاب کو حاضر کریں - قصاب تو پہلے ہی موجود تھا - بیمحض دکھا واتھا - تا کہ اس کی دھمکی ہے متاثر ہوکرا گر کچھ ہاقی ہوتو وہ بھی لکھا دے۔مگر غالبًا کچھ ہاقی نہ تھا-اور قاضی اپنی موت سے جواس کے سامنے کھڑی تھی - بالکل پروانہ کرتا ہوا مزاحاً والی سے کہنے لگا - کہ میرے بند بندتو تم نے جدا جدا کا ٹنے ہی ہیں مجھے

پیٹ بھر کر فالودہ تو پی لینے دو۔ اس کے فالودہ پینے تک سینکڑوں تماشائی با ہر جمع ہو چکے تھے۔ اور جب با ہر لایا گیا تو فرش زمین پر چپت لٹا دیا گیا۔ تو حیرت ہے کہ اپنی موت کی تئی کاعلم ہوتے ہوئے قاضی عبدالرحمٰن کا چہرہ خوشی سے تمتمار ہا تھا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ قاضی بدن پر تیل کی مالش کروانے کے لئے زمین پر لٹایا گیا ہے۔ غرضیکہ جب وہ لیٹ چکا۔ تو قصاب ایک آبدار چھر الے کر آگے بڑھا اور ایک ہی حرکت میں اس کا پہلے ایک ہاتھ جدا کر دیا۔ اور پھر تی سے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا اب وہ پاؤں کی طرف بڑھا۔ یکے بعد دیگر ہے۔ دونوں پاؤں کاٹ دیئے۔ اور پھر دوسری طرف بڑھا۔ اور لئج بہتھوں کو کہیوں تک جدا کر دیا۔ اور پھر واپس آ کر دونوں ٹائلوں کورانوں سے بھی اڑ ادیا۔

ہاتھ کٹ رہے تھے مگرا یک کوہ وقار استقامت کے ساتھ ان کے کٹنے کا تما شاو کیور ہاتھا - پاؤں جدا ہو چکے تھے - مگرا بھی تک اس کے لب پر اف تک نہ آئی تھی - خی کہ کہنیاں بھی کٹ کر گر گئیں - مگرا ہے جنبش تک نہ ہوئی - لیکن جب نوبت گھٹنوں پر پہنچی - نو ضبط اس سے چلا گیا - اور وہ ما ہی ہے آب کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہور ہا تھا - اور اس کی چینیں آساں تک پہنچ رہی تھیں - اور خون کے فوارے اس کے بریدہ جسم سے نکل کر چاروں طرف فو جیوں اور تما شائیوں کے دامنوں کوتر کر رہے تھے - اور ان چینوں کی ہیبت کے ساتھ مل کرایک نہایت بھیا تک اور محشر آفریں منظر پیش کر رہے تھے - مگروہ قسی القب والی (یا عذاب کا فرشتہ) اس سے متاثر نہ ہوا - بلکہ چلانے والے کی لوتھ کے سر پر کھڑا ہنس رہا تھا - اور فخش اور مغلظات سنا رہا تھا (زوالِ غازی کی لوتھ کے سر پر کھڑا ہنس رہا تھا - اور فخش اور مغلظات سنا رہا تھا (زوالِ غازی

صفی ۳۸۳) یہ انجام اس قاضی کا ہوا۔ جس نے تین احمد یوں کے قبل ورجم کا فتو کی دیا تھا۔ اور اپنی عاقبت سے نڈرتھا۔فانظر و اکیف کان عاقبة المحذبین۔

نوال یا داش ظلم: سردارنصر اللہ خان کی اکلوتی لڑکی عالیہ بیگم جو نہایت حسین اور جمیل تھی۔ جس کو غازی امان اللہ خان نے منکوحہ بیوی بنالیا تھا۔ مگر بقول عزیز ہندی اس کو بھا گئے وقت کس مپرسی کی حالت میں اپنے وثمن بچے سقہ

کے رحم پر کابل میں چھوڑ گیا ( زوال غازی صفحہ ۳۸۶،۸۳) افغانوں کے رسم ورواج کے ماتحت امیر امان اللہ خان کا یہ فعل نہایت شرمناک اور فتیج تھا۔ جواس سے سرز دہوا۔ کہاپٹی بیوی بچے سقہ کے سپر دکر کے چلا گیا۔

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشآء و تنزع المملك ممن تشآء و تنزع المملك ممن تشآء بيدك الخير المملك على كل شي قدير –

### باب چہارم

ز مانهٔ حکومت اعلیٰ حضرت محمد نا درشاه با دشاه افغانستان فصل اوّل

اعلیٰ حضرت محمد نا درشا ہ کا نسب

اعلی حضرت محمد نا درشاه جوسر دارمحمد یوسف خاں کا بیٹا اورسر دارمحمد بیلی خان کا بوتا اورسر دارسلطان محمد خاں طلائی کا جوگورنر پشاوراورامیر کبیر دوست محمد خان والی کا بل کا بھائی تھا - پڑیوتا تھا -

امیرعبدالرحمٰن خان کے خاندان کا امیرامان الله خان پر خاتمہ ہوا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس خاندان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور نہایت ڈرامائی انداز میں پیکھیل ختم ہوا۔اور دیکھنے والوں کوخدا کے غضب کا نظارہ دکھا دیا۔

اب خدا تعالی نے سر دار سلطان محمد خان خلف سر دار پائندہ خان کے دوسر ہے بیٹے کی نسل میں حکومت نتقل کر دی سلطان محمد خاں بزمانہ حکومت امیر دوست محمد خاں برا درخو دصوبہ سرحد میں ضلع بیٹا ور وضلع مر دان اور ضلع کو ہائے کا گورنر تھا اور شہر بیٹا ور میں دروازہ کو ہائی کے بالمقابل جو وسیع احاطہ شن ہائی سکول ہے۔ یہ گورنر کا رہائشی مکان تھا۔مشن سکول میں ایک یا دگاری کتبہ سنگ مرم کا لگا ہوا ہے۔

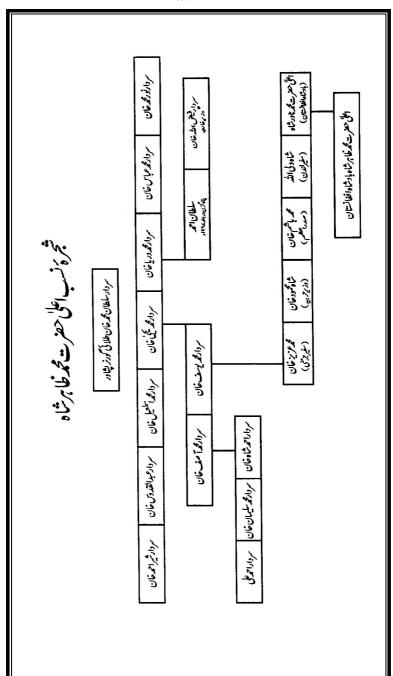

گورنر فدکورایا م گر ما میں وزیر باغ میں رہائش رکھتے تھے۔ جو وزیر فتح خان برادر کلال سردار سلطان محمد خان نے بنوایا تھا۔ اس میں شاہی محلات تھے۔ جو اب مٹ چکے ہیں۔ یہ باغ کو ہائی درواز ہ سے کوئی نصف میل کے فاصلہ برجنوب کو واقع ہے۔

جن ایام میں حضرت سید احمد ہریلوگ مجمہ مجاہدین سرحد میں بغرض جہاد مقیم سے۔ سردار سلطان محمد خان بشاور میں حاکم سے۔ سردار یار محمد خان حاکم اتمان سے۔ اور زیدہ میں مقیم سے۔ سردار پیر محمد خان یوسفزائی کے حاکم سے۔ اور ہوتی میں مقیم سے سردار سید محمد خان ہشت فقیر کے حاکم سے۔ اور بالا حصار چارسدہ میں مقیم سے۔ یہ سب عباسی سردارانِ بشاور کہلاتے ہے۔

سردار سلطان محمد خان کے قریباً بیس فرزند تھے۔ جن میں سردار عباس خاں، سردار ذکریا خان، سردار محمد یحی خان، سردار عبدالقدوس خان مشہور افراد ہیں۔

جب سرحد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ مسلط ہوگیا۔ تو سردارسلطان محمد خان پشاور سے کابل چلے گئے۔ اور وہیں فوت ہوئے اور لب سڑک پشاور کا بل نزدیک چن حضوری ایک گنبد کے اندرسلطان محمد خان کی قبر ہے۔ خاکسار نے جب کا بل میں یہ قبر دیھی تو خشہ حالت میں تھی۔ قریب ہی اعلیٰ حضرت محمد نا درخان کا مدفن ہیں یہ چوفوجی قلعہ کے باہر ہے۔ اس خاندان کے اور افراد بھی وہیں دفن ہیں۔ سردار محمد بحی خان امیر عبد الرحمٰن کے تحت نشینی کے ایام میں کا بل سے پشاور تشریف لائے اور پھر پشاور سے ہندوستان چلے گئے۔ اور اکثر حصہ عمر پشاور تشریف لائے اور پھر پشاور سے ہندوستان چلے گئے۔ اور اکثر حصہ عمر

ڈیرہ دون میں رہے۔

سر دارمجمہ یوسف خان اور سر دارمجمہ آصف خان نے ہندوستان میں ہی تعلیم حاصل کی – اور ان کی اولا دبھی ڈیرہ دون میں ہی تعلیم حاصل کرتی رہی –

سردار محمد عزیز خال جرمنی میں سفیر تھے۔ اور وہاں مارے گئے۔ سردار محمد نا در خان اور سردار محمد ہاشم خان اور سردار شاہ ولی خان اور سردار شاہ محمود خان ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے اور یہی تعلیم یائی ۔

جب امیر حبیب اللہ خان تخت نشین ہوا تو اس نے سردار محمہ یوسف خان اور سردار محمہ آصف خان کو کا بل آ نے کی اجازت دے دی - اور کا بل بلوائے گئے - اور اپنے مشیر خاص مقرر کئے - جب امیر حبیب اللہ خان کے ۱۹۰ میں سیر ہند پر تشریف لائے - تو یہ دونوں بھائی بھی ساتھ تھے - کا بل میں ان کی اولا دا ہم عہدوں پر فائز رہی - سردار محمہ نا در خان فوج کے سپہ سالار رہے - اور امیر امان اللہ خان نے جب انگریزوں سے مئی ۱۹۱۹ء میں تیسری جنگ افغانستان چھیڑی - تو سردار محمہ نا در خان سمت جنو بی کے راہ سے ٹل آ کرفوجی قلعہ یر قابض ہوئے - اور دوتین دنٹل پر قبضہ رکھا -

جب امیر امان الله خان کسی وجہ سے ناراض ہوئے تو سردار محمد نا در خان کا بل سے فرانس سفر ہو کر روانہ ہوئے - اور پانچ سال پیرس میں مقیم رہے - اوران دنوں ان کی صحت خراب تھی -

نومبر ۱۹۲۷ء میں جب امیرا مان الله خان سفریورپ پر گئے اور جون

۱۹۲۸ء میں واپس آئے - تو افغانستان کے اندرامیر موصوف کے خلاف نفرت اور بغاوت پھیل چکی تھی -

اس موقع سے ملاؤں نے فائدہ اٹھایا۔ اور حبیب اللہ بچہ سقہ کو جرائت دلائی۔ کہ وہ کا بل پرحملہ آور ہو۔ اور امیرامان اللہ خان کے دل میں خدا تعالی نے بچہ سقہ کا ڈراور رعب بٹھا دیا کہ وہ ڈراور بز دلی سے کا بل کے تخت و تاج سے دست بردار ہوکر قندھار کی راہ سے بڑی بے سروسامانی اور پریشانی میں بھاگے اور پیچھے مڑکر نہ دیکھا۔ کہ وہ کیا کررہے ہیں۔

جن انگریزوں سے اس کونفرت تھی - بالآخرانہی کے دستِ کرم اور امداد
کامختاج ہوا۔ چمن آیا۔ دہلی سے ہوتا ہوا بمبئی پہنچا۔ وہاں ملکہ ثریا بیار ہوئی اور ایک
لڑکی تولد ہوئی۔ اور قدر رے صحت پاکر بمبئی سے اطالیہ پہنچ۔ وہاں مقیم ہوئے۔
اے سکندر نہ رہی تیری بھی عالمگیری
کتنے دن آپ جیاکس لئے دارا مارا

امیر امان اللہ خان نے جس تخت و تاج کی حفاظت کے واسطے جماعت احمد میہ کے بیاہ مبلغ حضرت نعمت اللہ خان - حضرت مولوی عبد الحلیم اور حضرت قاری نورعلی شہید کئے وہ تخت و تاج ایک آن کی آن میں حبیب اللہ کچے سقہ کے ڈرسے امیر امان اللہ خان چھوڑ بھا گا – آیۃ لِسلسائیلین و عبد ۔ قللناظرین کا مقام ہے –

جب سردار محمد نا در خان کو فرانس میں علم ہوا۔ کدا فغانستان کا بیہ حشر ہوا۔ تو وہ بمعہ اینے بھائیوں کے بیار حالت میں قیصر ہند جہاز میں ۲۲ رفر وری ۱۹۲۹ء کو پیرس سے جمبئی پہنچ اور جمبئی اور لا ہور ہوتے ہوئے پشاور پہنچ گئے۔ اور پشاور میں آرام فرما کر فروری ۱۹۲۹ء کے آخیر میں سردار محمد ہاشم خان کے ہمراہ خیبر ڈ کہہ افغانستان کی حدود میں داخل ہونے کی ہدایت کی۔ اور مشورہ دیا۔ کہ وہ شنواری اور مہندوں اور آفریدیوں سے امداد حاصل کرے۔

خودسر دارمحمہ نا درخان - شاہ ولی خان اور شاہ محمود خان براہ خوست داخل افغانستان ، جدران جاجی اور داخل افغانستان ، جدران جاجی اور دوسر نے قبائل کی امداد لے کر براہ گردین ولوگر اور علی خیل کا بل کی طرف بڑھے اور چار آسیا کی راہ شاہ ولی خان کا بل میں داخل ہوئے - اور بچے سقہ کی افواج اور مددگار شکست کھا گئے اور کا بل فتح ہوا -

ابتدائی نصف اکتوبر ۱۹۲۹ء سردار محمد نا در خان کابل پر قابض ہو گئے۔اور بچے سقہ نے ارک شاہی خالی کر دیا۔

۱۹۳۰ کتوبر ۱۹۳۰ء کو سر دار محمد نا در خان نے افغانستان کے صوبوں سے نمائندے طلب کر کے لوگ جرگہ قائم کی اور لوگ جرگہ نے بالا تفاق سر دار محمد نا در خان کو تخت و تاج پیش کیا اور کہا

ہر کہ شمشیر زند سکہ بنامش خوانند

اس طرح خدا تعالی نے سردار محمد نا در خاں کو افغانستان کا بادشاہ (اعلیٰ حضرت محمد نا درشاہ) بنا دیا۔ اور امیر امان اللہ سے عامۃ الناس نے سخت بیزاری کا اظہار کیا۔ اور اس کو کا فراور بے دین اور عیاش اور بدکر دار ظاہر

کیا - ( دیکھوحالات خلع تخت کا بل شائع کردہ حکومت افغانستان - جس میں لوئ جرگہ کی تفصیلات میں بیہ کتاب فارس اور اردومیں شائع ہوئی ہے )

حضرت مسیح موعود کی پیش گوئی: خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیه السلام کو بذریعه وی ۱۹۰۵ اطلاع دی - که ۱۳ ه نا در شاه کهاں گیا - ۴ (تذکره صغیه ۵۴ ) پیدوی تین امور پر مشتمل خبر دیر بی تھی - اول تو یہ کہ کوئی شخص نا در شاه نامی آنے والے زمانه میں کسی قطعہ زمین پر ظهور کرے گا - پیشخص اپنی املی قابلیتوں اور قو اُنے خدا داد کے باعث پبلک میں اس قدر محبوب اور مطلوب ہوگا - کہ عند الضرورت لوگ پکار اٹھیں گے - اس وقت نا در شاہ کی ضرورت ہے - آه نا در شاہ کہاں گیا - کیونکہ اس ضرورت کو وہی پورا کر سکتا ہے - دوم وہ عین اس وقت میں پبلک سے جدا ہوگا - اور اچا نک جدا ہوگا - جب کہ ہنوز اس کی خد مات جلیلہ کی ضرورت باقی ہوگی - تب لوگ بطورِ حسر ت کہیں گے - کہ آه نا در شاہ کہاں گیا -

یہ ہرسہ اموراس طرح پورے ہوئے کہ امیر امان اللہ خال نے خود محمد نا در شاہ کو سفارت فرانس پر روانہ کر دیا۔ اور اس کی غیر حاضری میں بغاوت رونما ہوئی اور امیر امان اللہ خان تخت و تاج چھوڑ کرا فغانستان سے نکل گیا۔ اور تخت و تاج اور خلا گیا۔ تو قدرت گیا۔ اور تحت و تاج اور خمد نا در خال کوفرانس سے بلوایا گیا۔ اور خالی ہاتھ نہ پاس نے موقع دیا۔ اور خل ہاتھ نہ پاس خزانہ نہ فوج۔ مگر فتح افغانستان کا عزم کیا۔ اور خدا تعالی نے غیب سے سب سامان کر دیئے اور اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ افغانستان کا با دشاہ بن گیا اور بچہ سامان کر دیئے اور اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ افغانستان کا با دشاہ بن گیا اور بچہ

ہ قدا وراس کے ساتھی چوروں کو گولیوں سے ہلاک کر کے بھانسی پرلٹکا دیا –

دوم حبیب اللہ بچہ سقہ نے کا بل لیا تو اس قدر ظلم کیا اور دست تعدی دراز کیا – کہ لوگوں کی عزت مال اور جان سب خطرے میں پڑگئے – اور ہزار ہا نفوس ہلاک ہوئے – اور دولت اور جا ندا دلوٹ لی گئی – یہاں تک کہ لوگ محمہ نا درشاہ کی غیر حاضری از کا بل کوختی سے محسوس کرنے گئے – اور چلاا مھے کہ آہ! نا درشاہ کہاں گیا – سوخدا تعالی نے ان کی در دِ دل سے نکلی ہوئی دعا کو پورا کیا نا درشاہ کہاں گیا – سوخدا تعالی نے ان کی در دِ دل سے نکلی ہوئی دعا کو پورا کیا اور محمہ نا درشاہ کو با دشاہ بنا دیا – اور بچہ سقہ کو بمعہ رفقاء نیست و نا بود کر دیا – اور افغانستان کی تناہ شدہ سلطنت اور عزت کو بحال کردیا – اور جیرت انگیز طریق پر نہ صرف ضائع شدہ اشیاء کو بحال کیا – بکتہ پہلے سے زیا دہ خوبصورت اور رفیع الشان عمارات، با زار، بل ، سڑکیں ، بلکہ پہلے سے زیا دہ خوبصورت اور رفیع الشان عمارات ، با زار ، بل ، سڑکیں ، تار ، ٹیلیفون اور با قاعدہ افواج اور سامان جنگ مہیا کرلیا –

سوم تین چارسال کے عرصہ میں جس قدر جلدی ترقی افغانستان نے کی – افغانانِ کا بل ابھی ان کے نظارہ میں محو تھے۔ کہ ایک نمک حرام شخص عبدالخالق نا می نے اعلی حضرت محمد نا درشاہ کوارک شاہی میں ۸رنو مبر ۱۹۳۳ء کو بوقت تقسیم انعامات پستول سے فائز کر کے شہید کر دیا – اورا فغانستان چشم ز دن میں ایک نہایت ہی قیمتی وجو د، بہا در جرنیل، دیندار منتظم اور عادل اور ہمدر دیا بادشاہ کیا بلکہ ایک بے نظیر وجو داور جلیل القدر ہستی کی سر پرستی سے محروم ہو گیا – بادشاہ کیا بلکہ ایک بے نظیر وجو داور جلیل القدر ہستی کی سر پرستی سے محروم ہو گیا – اس کے قابل قدر کا موں کو د کھے کراس کی گذشتہ خد مات جلیلہ کو د کھے کراس کے انتظامات کو د کھے کراور اس کی موت کو د کھے کر ہم باشندہ افغانستان در دِ دل سے انتظامات کو د کھے کراوراس کی موت کو د کھے کر ہم باشندہ افغانستان در دِ دل سے اکارا ٹھا '' آ ہ! نا درشاہ کہاں گیا ۔''

تنیوں صورتوں میں یہ پیشگو ئی نہایت صفائی سے بوری ہوئی -اعلیٰ حضرت محمد نا درشاہ نے ایک بر با دشدہ گھر کو نہ صرف دو بار ہ نغمیر کرایا بلکہاس کی سابقہ عمارت کوشان وشوکت میں دو بالا کر دیاجے۔۔زاہ اللہ احسن الجزاء

# فصل د وم

ز ما نهء حکومتِ اعلیٰ حضرت محمد ظا ہر شاہ

جب اعلی حضرت محمد نا در شاہ ۸رنومبر ۱۹۳۳ء کو مارے گئے۔
ارا کین سلطنت کے مشورہ اور خاندان کے اتفاق سے ان کا اکلوتا فرزند محمد ظاہر
شاہ تختِ کا بل پر حکمر ان مقرر ہوا۔ تو بڑے امن وامان سے بیروا قعہ قبول کیا
گیا۔ اعلی حضرت محمد نا در شاہ نے ۱۹۲۷ کتو بر ۱۹۲۹ء لغایت ۸رنومبر ۱۹۳۳ء
صرف چارسال کا مل حکومت کی اور رعایا کا دل مول لے لیا۔ اور ملک میں بچہ سقہ کی تخریب کے بعد نہ صرف تعمیر کی بلکہ مزید ترقیات کا راستہ کھول کر چل دے۔

اعلی حضرت محمد ظاہر شاہ ۸رنومبر ۱۹۳۳ء سے اس وقت تک دسمبر ۱۹۵۸ء ہے۔ قریباً ۲۵ سال سے حکمران ہیں۔ نہایت خاموثی سے حکومت کرتے آئے ہیں۔

۱۲ اراگست ۱۹۴۷ء کو دولتِ پاکستان وجود میں آئی – اورا فغانستان

نے بھارت سے تعلقات سیاسی جوڑے- اور اپنے ہم مذہب اور ہم قوم مسلمان اورسلطنت سے برادرانہ تعلق کسی مصلحت کے ماتحت روانہ رکھا-اب حالات پہلے سے قدرے بہتر ہو گئے ہیں .....جیسا کہ ایک مسلمان حکومت کو دوسری مسلمان حکومت سے برادرانہ رکھنے چاہیں-خدا کرے یہ تعلقات با ہمی اچھے ہو جائیں-

ہما **رکی آرز و**: خدا کرے-افغانستان کو چندایسے بادشاہ مسلسل مل جادیں-جیسے کہ اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ تھے-تو بہت جلد مہذب دنیا کے دوش بدوش افغانستان کھڑا ہونے کے قابل ہوجاوے گا-

اس وقت بھی شاہ فقید نے اس کوالیا شاہراہ ترتی پرڈالا ہے۔ کہاگر خدا کومنظور ہوا۔ اور کسی قتم کا کوئی نا گوار واقعہ پیش نہ آیا۔ تو بسرعت تمام اپنے معراج کی طرف افغانستان بڑھتا جاوے گا۔ اس وقت دن دگئی اور رات چوگئی ترتی کررہا ہے۔ خدا کرے اس میں شوق حصول علم وہنر و کمالات دنیاوی اور قدر دانی امن و جذبہ و فا داری با دشاہ و ملک پیدا ہو۔ اور با دشاہ میں رعیت پروری عدل وحقوق العباد وحفاظت عزت واموال واخلاقِ ملت کا شوق بیش از بیش ترتی پذیر ہو۔ اور ان کے ملک میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق بیش ترزدی مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزدی میں مقرب و ملت کو ان کے حقوق ترزدی میں میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزدی میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزدی میں میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزدی میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزی کی میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزدی میں ہر مذہب و ملت کو ان کے حقوق ترزی میں۔

موجودہ حکمران خاندان کا رویہاس وقت تک سلسلہ احمدیہ کے خلاف ثابت نہیں – اور خدا کرے کہ وہ خدا کے فرستادہ کی مخالفت کے سیلاب سے پچے رہیں – اور حالات آل امیرعبدالرحمٰن ان کے واسط سبق آموز ہوں – با دشاہ کا طلل اللہ ہونا: بادشاہ وفت ظل اللہ ہوتا ہے اور ہر مذہب وملت اس کے سابی میں آزادی سے اپنے اصول پر عامل ہوتے ہیں۔ اور اگر بادشاہ متعصب ہوجاوے۔ توظل اللہ نہیں رہتا۔ اور حکومت کا اہل بھی نہیں ہوسکتا۔

## فصل سوئم

ز ما نه حکومت بچه سقه اور پچاسی ہزارا فراد کی ہلاکت

حضرت احمد قادیانی مسیح موعود علیه السلام کو خدا تعالیٰ نے ۱۹۰۷ء کو بذریعہ وجی اطلاع دی که ریاست کا بل میں قریب پچاسی ہزار آ دمی مریں گے- (تذکرہ صفحہ ۲۰۱۰) ہم نے اس وحی الہی کو منظوم کر کے اخبار الفضل مور خد ۱۹۱۸ نومبر ۱۹۱۸ء میں قبل از وقوع شائع کرایا تھا - جو یہ ہے-

شاہ کابل کی ریاست میں مریں گے عنقریب آدمی اس کی رعایا میں سے پچاسی ۸۵ ہزار

خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی کوا پناعملی رنگ اس طرح دے کر پورا کیا – کہ سر زمین افغانستان میں بغاوت پر بغاوت نمودار ہوئی اور آخر کاریپہ انقلاب بچے سقہ واقع ہوا – جس کی نذر ہزار ہانفوس ہو گئے –

پہلا وقوعہ بغاوت منگل: امیر حبیب الله خان کے ایام حیات میں ہوا۔ منگل قوم نے بغاوت کی - باہمی جنگ میں سرکار کے سیابی اور قوم کے افراد

#### کثرت سے ہلاک ہوئے۔ تب جاکر بغاوت دب گئی۔

دوسرا وقوعه قتل امیر: امیر حبیب الله خان بمقام گله گوش پنمان قبل ہوا۔
اور سر دار نصر الله خان کا بل میں با دشاہ ہوگیا۔ اور امیر مقتول کے قبل کے سلسلہ میں امیر امان الله خان کا بل میں با دشاہ ہوگیا۔ اور امیر مقتول کے قبل کے سلسلہ میں کئی لوگوں کو قبل کیا اور اسی سلسلہ میں برطانیہ اور افغانوں کی جنگ چھڑگئی۔ جس کو افغانستان کی تیسر کی جنگ کہتے ہیں۔ اور یہ جنگ سرحدات سمت مشرقی۔ سمت جنوبی اور صوبہ قندھار کی سرحدات تک پھیل گئی اور ہزار ہا نفوس فوج اور رعیت کے مارے گئے۔ یقل مقاتلہ فروری ۱۹۱۹ء لغایت اکتوبر ۱۹۱۹ء جاری رہا۔

تبسرا وقوعه بعناوت منگل و جدران: یه بعناوت بار دیگر بز مانه حکومت امیرامان الله خان ۱۹۲۴ء میں اقوام منگل و جدران میں شروع ہوئی اور ملائے لئگ عبداللہ کے قل ہونے تک اس کے ذریعہ سلسلہ ہلاکت جاری رہا – اور ہزار ہانفوس رعیت اور بادشاہ کی طرف سے مارے گئے – تب جاکریہ بعناوت فرو ہوئی –

چوتھا وقو قعہ بغاوت شنواری ومہمند: یہ بغاوت ۱۹۲۸ء میں امیرامان اللہ خال کے خلاف علاقہ جلال آباد میں شروع ہوئی - جس کا مدعا افغان لڑکیوں کو یورپ میں تعلیم کے واسطے جانے سے روکنا تھا- اور یہی بغاوت سمت مشرقی سے سمت شالی اور سمت جنوبی کی سرحدات تک پھیل گئی - جس کا نتیجہ امیرامان اللہ خان کا عزل از تاج و تخت ہوا - کثر ت سے باغی اور افواج قتل

ہوئیں – اور بقول عزیز ہندی پندرہ ہیں ہزارنفوس قتل ہوئے – (زوال غازی صفحۃ ۴۰۰)

پانچوال وقوعه حکومت بچیرسقه: حبیب الله خال عرف بچیسقه نے تخت نشین هوکر شهر کابل اورا طراف افغانستان میں جنگ وجدل اور قبل و مقاتلے شروع کر دیئے – اور ہزار ہانفوس کواس دارِ فانی سے رخصت کر دیا – پیسلسله اکتوبر ۱۹۲۸ء لغایت جنوری ۱۹۲۹ء جاری رہا – بڑے بڑے اراکین سلطنت اور امراء اور سر دارقتل ہوئے – سمت شالی ومشر قی ہزارہ جات اور قندھار اور مسقر پر کثرت سے لوگ مرے –

جِصاً وقوعه حکومت ناوره: جس وقت اعلیضرت محمد ناورشاه حدود افغانستان میں داخل ہوئے - تا فنخ کابل و جنگ کوہ دامن وقل بچیسقه ہزار ہا نفوس ہلاک ہوئے - بعض سرکار کی طرف سے اور بعض رعیت کی طرف سے اور بعض رعیت کی طرف سے اور کوہ دامنیوں کوخوب سزادی گئی -

سا تواں وقوعہ شہا دت محمد نا در شاہ: جرنیل غلام نبی خان اوراس کے بعد اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ شہید کے واقعہ قتل کے سلسلہ میں کثرت سے لوگ مارے گئے۔

عزیز ہندی لکھتا ہے۔ کہ بچے سقہ نے اسی نو بے ہزارا فواج بھرتی کی سخے۔ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ اور نصف سے زیادہ مقول و مجروح ہو گئی۔ اس میں قبائل کی تعداد شامل نہیں۔ جو بچے سقہ کی طرفداری میں جنگ کر رہے تھے۔ اس سے قارئین معمولی سااندازہ کر سکتے ہیں۔ کہ بغاوت شنواری سے بچے سقہ کے نیست و نا بود ہونے تک کس قد رنفوس مارے گئے۔

( زوال غازی صفحه ۴۰۸ )

جزل غلام نبی خان اور غلام جیلانی خان پسران فیلڈ مارشل غلام حیدرخان چرخی اعلیٰ طرح میں اور غلام جیلانی خان چند ماہ قبل مارے گئے تھے۔ عبدالخالق جوان کا پروردہ تھا۔ اس نے اعلیٰ حضرت محمد نا در شاہ کو مار کر بدلہ لیا۔ ۸رنومبر ۱۹۳۳ءکو بیواقعہ ہوا۔

اخبارا نقلاب لا ہورروزانہ نے شائع کیا تھا۔ کہ ایک لاکھ سے زائد نفوس ہلاک ہو چکے تھے۔ آپ نے ان واقعات پرنظر دوڑا کر دیکھ لیا ہوگا۔ کہ خدا تعالی نے اپنے کلام کوئس طرح عملی رنگ میں پورا کیا اور بغیراس قسم کے واقعات کے کس طرح ریاست کا بل میں قریب پچاسی ہزار کے آ دمی مرسکتے سھے۔ جب تک کہ خلاف تو قع واقعات ظہور پذیر نہ ہوں۔ بچہ سقہ تو محض خاندان امیر عبدالرحمٰن خان کے مٹانے کی غرض سے ایک غضب کا فرشتہ تھا۔ جو پیدا ہوااور کام کر کے فنا ہوگیا۔ اور ملک اور تاج دوسرے اہل لوگوں کے لئے چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ وہ با دشاہ تھا اور نہ وہ با دشاہت کا اہل تھا۔ البتہ ایک امانت کو حاصل کیا اور اہل لوگوں کو دے کر چاتا بنا۔

فصل چہارم

ہما ری ملا قات

سر دارمحد بوسف خان: خاکسار نے سردار محمد بوسف خان اور سردار محمد

آ صف خان کواس وقت کیلی د فعہ دیکھا تھا – جب کہا میر حبیب اللّدخان سیر ہند پر ۷۰-19ء میں تشریف لائے تھے۔ اور ہازار قصہ خواتی پیثاور میں فٹن میں شہر کا سر کرنے گذرے تھے۔ اس وقت دونوں بھائی ایک فٹن میں سوار تھے اور ان کی ڈاڑھیاں ساہ تھیں- غالبًا ۱۹۲۴ء میں دوبارہ اس وقت ہر دارمجمہ پوسف خان کو دیکھا۔ کہ آپ بدوران حکومت امیر امان اللہ خان کابل سے پیرس بغرض تبدیل ہوا وعلاج جا رہے تھے۔ اور صدر بیثا ور ریلو ے سٹیشن سے سینڈ کلاس میں سوار ہوئے – ان کی گاڑی ریزرونھی – چھٹی کا دن تھا – میں بھی یثاور سے ہوتی مردان جا رہا تھا۔ میں نے اطلاع یا کرسکنڈ کلاس کا ٹکٹ خریدا - جب گاڑی روانہ ہونے کوتھی - میں اس بوگی میں سوار ہوا - جس میں سر دار صاحب تشریف فرما تھے۔ میں نے بوگی میں داخل ہوکر السلام علیم کہا اور ا یک سیٹ پر بیٹھ گیا اور سر دار صاحب سے اجنبی ہونے کی صورت میں گفتگو شروع کی – اور دریافت کیا – که آپ کہاں جا رہے ہیں – فرمانے لگے پیریں بغرض علاج اورتبد ملی آپ وہوا – خاکسار نے گفتگو کارخ افغانستان کی طرف پھیرا- وہاں کی ضروریات اور تر قیات علم وتعلیم اور زمانہ کے حالات کے مطابق اہل ملک میں تبدیلی پیدا کرنے کا ذکر کیا –مسلمانوں کی خشہ جالت اور ا صلاح اور حضرت احمد کا ظہوراورمشن اور جماعت احمدیہ کےا صلاحی کا رنا ہے او رعامة الناس كي خد مات كا ذكر كيا سردار صاحب سنتے رہے- اور بعض مقامات مرمحظوظ ہوتے اورتع یف کرتے اورا ظهارفر مایا کہارکان دریار کابل ان حالات سے خبریاتے رہتے ہیں - مگر ہما را ملک بے علم اور جابل ہے - وہاں ب سے مقدم علم کی ضرورت ہے۔ امیر صاحب بیدارمغز ہیں چاہتے ہیں۔ کہ

#### ملک جلدتر قی کر ہے۔مگراس پرضرور ہڑاوفت خرچ ہوگا۔

سردارصاحب کے ساتھ دونو جوان دوسرے کمرہ میں فوجی لباس میں ساتھی تھے۔ جو غالبًا کپتان تھے۔ گر جغرافیہ سے اس قدر ناواقف تھے۔ کہ دریافت کرنے گئے کہ پہلے راولپنڈی آئے گی یا لا ہور۔ بمبئی نزدیک ہے یا لندن۔ خاکسار نے بالنفصیل بتایا۔اورنوشہرہ سے اتر کر مردان کا رخ اختیار کیا۔اوران سے رخصت ہوگیا۔

سردار محمر متھے - یہ جزل محمد نا درخان کے والدیتھے -

#### جزل محمد نا در خان صاحب سے بیثا ور میں ملاقات:

امیر حبیب اللہ خان کے تعد غالبً ۱۹۲۴ء میں جب امیر امان اللہ خان جزل محمہ نا در خان سے ناراض ہوا۔ اور افغانستان سے باہر روانہ کرنے کی خاطر جزل موصوف کو فرانس کا سفیر مقرر کر دیا۔ آپ فرانس جاتے ہوئے فاطر جزل موصوف کو فرانس کا سفیر مقرر کر دیا۔ آپ فرانس جاتے ہوئے پیاور پیاور وارد ہوئے اور ڈین ہوٹل میں مقیم ہے۔ خاکسار جماعت احمہ یہ پیاور کے پیس معزز افراد کا وفد بنا کر ڈین ہوٹل گیا۔ اور سیکرٹری سے اجازت حاصل کر کے جزل صاحب موصوف سے ایک کمرہ میں ملا قات ہوئی۔ مزاج پرسی کے بعد جماعت احمہ یہ کے خضر عقائد حضرت احمہ کا دعوی اور حضرت کے مشن کی غرض بیان کی۔ اور تبلیغ اسلام کا جو کا م مما لک غیر میں ہور ہا ہے۔ اس کا ذکر کیا۔ جزل صاحب اور ان کے عملہ نے غور سے سنا۔ اور جزل موصوف نے ذکر کیا۔ جزل صاحب اور ان کے عملہ نے غور سے سنا۔ اور جزل موصوف نے بحواب فرمایا۔ کہ میں ہندوستان میں بڑی عمر رہا ہوں اور یہاں تعلیم یائی اور

حضرت احمد اوران کے مشن سے ہندوستان اور افغانستان سے باخبر ہوں - ہم باشندگان افغانستان جو حالات سے باخبر رہتے ہیں - وہ جماعت کی مسائی جمیلہ اور تبلیغ اسلام کو بہ نظر استحسان دیکھتے ہیں - اور خود امیر صاحب اور اراکین سلطنت بھی واقف ہیں - مگر ہما را ملک اکثر علم سے غافل اور بے بہرہ ہے اس واسطے افغانستان میں علم دین نہیں - امید ہے خدا تعالی وہ وقت جلد لائے گا - واسطے افغانستان بھی آ پ کے کار ہائے نمایاں کی قدر کرے گا - میں امیر صاحب سے بھی جماعت احمد ہے کی خیالات کا ذکر کروں گا - تمام افراد ہؤ سے تبھی جماعت احمد ہے کی خیالات کا ذکر کروں گا - تمام افراد ہؤ سے تبھی جماعت احمد ہے کے نیک خیالات کا ذکر کروں گا - تمام افراد ہؤ سے کی شہاوت سے بھی ماہ قبل کے ہیں - بیوا قعات حضرت نعمت اللہ خان کی شہاوت سے بھی ماہ قبل کے ہیں -

سر دارشجاع الدوله گورنر: جب حضرت نعمت الله خان قید میں ہے۔
معلوم ہوا۔ کہ گورنر ہرات سر دارشجاع الدولہ براہ نوشہرہ پشاور آئے ہیں۔ اور
کابل جارہے ہیں۔ خاکسار نے پھرایک وفد جماعت احمد یہ پشاور کے معزز
افراد کا تیار کیا۔ اور ڈین ہوٹل میں سر دارشجاع الدولہ سے ملاقات کی۔ جو
با تیں جزل محمد ناور خان سے کی تھیں۔ وہی با تیں سر دارشجاع الدولہ سے
ہوئیں۔ سر دار موصوف نے کہا۔ کہ میں احمد یت کے حالات سے واقف نہ تھا
جس قد رعلم مجھے اب ہوا۔ اس سے قبل میں احمد یت سے خاکف تھا۔ اب میرا
خوف دور ہوا۔ اور میں آپ احمد یوں کو اپنا مسلمان بھائی جانتا ہوں۔ اور اس
ملاقات سے دل خوش ہوا۔ اور میں امیر صاحب سے بھی یہ واقعات ذکر کروں
گاتمام افراد کو پر تیا ک طور پر ہاتھ ملاکر رخصت کیا۔

غالبًا سردار شجاع الدوله جلال آباد پہنچا ہوگا۔ که حضرت نعمت الله خاں کی شہادت کی خبرآ گئی۔

یہ خاندان ہندوستان میں رہنے کے سبب سے زیادہ نرم مزاج اور معقول پینداور عام فہم اور رفتارز مانہ سے واقف ہے۔ اعلیٰ حضرت محمد نا درشاہ نے بدوران حکومت کا بل عمدہ نمونہ دکھایا۔ مگر افسوس ہے کہ ان کا زمانہ بہت محدود تھا۔ اور کا بل جلدان کی حکومت سے مرحوم ہوگیا۔ مگر افغانستان کا ہرا فسر ضروری نہیں کہ اعلیٰ حضرت محمد نا درشاہ کی طرح ہو۔ اگر چہ خدا کرے ہرا فسر ایسا ہی ہو۔

جن ایام میں پاکستان اور افغانستان کا اختلاف شروع ہوا۔ کا بل ریڈیو نے ہندوستان کی ہمدردی میں پاکستان کے خلاف پر اپیگنڈ ہے میں بلا وجہ اور نہایت بے انصافی سے محتر م محمد ظفر اللہ خان اور احمدیت کے خلاف غلط رویہ اختیار کیا۔ جوسرا سرخلاف انصاف اور اخلاق تھا۔

فصل ينجم

وا قعات گذشته سے درس عبرت خداتعالی اپنی پاک کلام قران مجید میں فرما تا ہے-وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِتَى إِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُراٰی ٤ لینی تجھ سے پہلے جس قدر نبی اوررسول ہم نے بھیجے ہیں۔ وہ مُر دوں میں سے ہی منتخب ہوئے تھے۔ ہم نے ان پر وحی نازل کی۔ وہ انہی تصبوں کے رہنے والے تھے۔ پس یہ منکرلوگ کیوں اس زمین پر چل پھر سیر نہیں کر لیتے - تا کہ وہ د کھے لیس کہ آخر ان منکرانِ رسل کا جوان سے قبل گزر چکے ہیں کیا انجام ہوا۔ آخرت کا گھر تو صرف ان لوگوں کے واسطے بہتر ہوگا۔ جو تقوکی اور پر ہیزگاری اختیار کرتے ہوں۔ اور تکذیب رسل سے بچتے ہوں۔ پس تم لوگ

ایک وقت ایبا بھی آیا۔ کہ لوگوں سے رسول مایوس ہو گئے۔ اور انہوں نے گمان کرلیا۔ کہ بس ان کی تکذیب کی حد ہو گئی عین اس وقت میں ہماری طرف سے ان کونصرت اور مدد پنچی۔ پس ہم تو جس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کو بلاؤں سے نجات دیتے ہیں۔ اور ہماری سزا کو مجر مانِ رسل سے کوئی نہیں ٹال سکتا۔

ان مکذبین رسل کے واقعات بیان کرنے سے ہمیں عقل مندوں کو درس عبرت دینا ہےاوربس-

حضرت احمد کی نُصرت: خدا تعالی نے اپنی سنت کے بموجب اپنے فرستاد ه حضرت احمد عليه السلام كواينا موعود نبي اور رسول بنا كر اصلاح خلق اللّٰہ کے واسطےمبعوث کیا – ہندوستان اور دوسر ہےمما لک نے تکذیب سے کا م ليا - فتو كل كفر ديا - اورجي كھول كرتكذيب كي افغانستان ميں پہلے اميرعبدالرحمٰن خان نے پھرامیر حبیب اللہ خان نے اور پھرامیر امان اللہ خان نے بار بار تکذیب رسول کا تج په کیا-اوراینے ملک سے استیصال احمریت میں انتہا کر دی – خدا تعالیٰ نے بھی اپنی گرفت کا حکم صا در کیا – اور امیرعبدالرحمٰن خان کو فالج سے ہلاک کر دیا – امیر حبیب اللہ خان اور اس کے بھائی سر دارنصر اللہ خان اور فرزند حیات الله خان کوتل کرا دیا – سر دارنصرالله خان کا نو جوان بیثا ا میر امان الله خان سے مروا دیا – اور سر دارعلی احمہ جان کوتوب سے اڑا دیا – اورامیر امان اللہ خان کو تاج وتخت ہے محروم کر کے ہمیشہ کے لئے افغانستان کے ملک سے خارج کر دیا - اوران زورآ ورحملوں سے ثابت کیا - کہ کون حق پر تھا- اورکون خدا کے نز دیک ناحق پر تھا-

شهراء احمدید: جس وقت حضرت ملا عبدالرحمٰن (۱) مارا گیا - حضرت سید
عبداللطیف (۲) کو شهید کیا گیا - حضرت نعمت الله خان (۳) اور حضرت
عبدالحلیم (۴) - حضرت قاری نور علی (۵) - حضرت محمد سعید
جان (۲) -حضرت محمد عمر جان (۷) - حضرت سیدسلطان (۸) - حضرت سید
حکیم (۹) مظلوم مارے گئے - اور قاتلوں نے خیال کیا کہ بس وہ غالب ہو
گئے - اور احمدیت مٹ گئی - خدا تعالی نے آخر کار ان کو وہ ہاتھ دکھائے - کہ

خاندان امیر کے علاوہ ڈاکٹر عبدالغنی کا جوان بیٹا ہلاک کر دیا۔ قاضی عبدالسیع مارا گیا۔ قاضی عبدالرحمٰن کوہ دامنی کا بند بندجدا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔

خدا کے کام: فرراغور اور تد برسے کام لو۔ اور سوچو۔ ایک ایک دودو ہوکر تنہائی میں ٹھنڈے دل سے تعصب کودور کر کے غور کرو۔ کہ جماعت احمد بیا یک کمزور اور غریب جماعت ہے۔ اگر کوئی طاقت اور قوت بھی رکھتی ہے۔ تو اس طرح اپنے مخالف گروہ شاہان کا بل سے اپنے مظلوم اور معصوم شہدا کے خون کا بدلہ اور انتقام نہ لے سکتی اور پھر شان و شوکت کے ساتھ جس طرح لیا گیا۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کا کام تھا۔ اور اہل حق کی تائید میں تھا۔ ہزار ہا کتب اور نقلی اور عقلی دلائل سے بڑھ کر یہ خدا تعالیٰ کی عملی اور فعلی تائید صدا قب حضرت سے موعود پر ہے جو بھار نے قولی اور قادر خدا نے دکھائی۔ جس نے خود بخو دایسے اسباب پیدا کرد سے کہ امیر عبد الرحمٰن خان کوا پنے رنگ میں اور امیر صبیب اللہ خان کو اور ہزنوں کوا ور تیں اور امیر عبد الرحمٰن خان کوا پنے رنگ میں اور امیر امان اللہ خان کو اپنے رنگ میں اور امیر امان اللہ خان کو اپنے رنگ میں اور امیر امان اللہ خان کو اپنے رنگ میں اور امیر امان اللہ خان کو اپنے رنگ میں مواخذہ کیا۔ اور چوروں اور ہزنوں کوا پنے رنگ میں مواخذہ کیا۔ اور چوروں اور ہزنوں کوا پنے رنگ میں مواخذہ کیا۔ اور چوروں

درس عبرت: اگرایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کوشکست دے دے - تو کوئی نئی بات نہیں - البتہ ایک بے سروسا مان چوروں کا گروہ اٹھ کرایک قوی بادشاہ اس کی افواج کوعین دارالسلطنت میں کروڑوں روپے کے خزانہ اور اسلحہ و بارود کے ہوتے ہوئے نہ صرف بے دست و پاکر دے - بلکہ اوسان باختہ کر کے تخت و تاج سے بیزار کر کے ملک کی حدود سے ہی باہر زکال دے - بیکسی ذلت ہے۔ یا تو اسی سال امیر امان اللہ خان سیاحت یورپ میں اپنے اقبال و عروح کے انتہاء پر پہنچ جائے۔ اور نپولین کے بسترے میں پیرس میں استراحت کرے۔ یا پھراسی سال ہی تحت الثریٰ میں جاگرے۔ کہ بیوی کودشمن کے ہاتھ میں چھوڑ کرخود کپڑے تک بھول جاوے۔ اور جان بچانے کو ہی غنیمت جانے۔ آخر میسب کچھ کیوں واقع ہوا۔ کیا میسب اتفا قات ہیں نہیں بلکہ سب کچھ اراد والٰہی کے ماتحت ہوا

ہے یہ احمد کی دشمنی کا وبال بالیقین رائے یہ ہماری ہے فصل ششم

ا فغانستان میں چندا ورشہداءاحمریت کی شہادت

مندرجہ ذیل چنداحمدی زمانہ حکومت محمد ظاہر شاہ میں شہید ہوئے - جو حکام مقامی کی غفلت اور کمزوری کا نتیجہ ہے -

ولی دا دخال: بینو جوان خوست کا باشنده تھا - قادیان آیا - احمدی ہوا - تعلیم پائی - کمپونڈری پاس کی - شالی وزیرستان میں دوکان کھولی - اور اہل ملک کی خدمت بحثیت کمپونڈر شروع کی - اس کے رشتہ دار آئے اس سے ملے - اس کوشادی کی لا کچ دی - اس نے رشتہ داروں میں شادی کی - ایک لڑکا ہوا - وہ صاحب جائداد تھا - اس کے ورثاء نے شادی کے ذریعہ اس کو دھوکا دیا - اور وطن لے گئے - وہاں اس کی جائداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے اس کو اور اس کے کور دسال کو قتی کر دیا - اور مقامی حکام یہ جان کر کہ مقتول اور اس کے کور دسال کو قتی کر دیا - اور مقامی حکام یہ جان کر کہ مقتول

شہیداحمدی تھا۔ قاتلوں کی سزامیں غفلت اور چیثم پیشی سے کام لیا۔ یہ واقعات ۱۹۳۴ء کے قریب کے ہیں۔

محمد دا و رخال: بینو جوان قوم کا جاجی تھا۔ پیواڑ کول کے پاس ایک گاؤں کا باشندہ تھا۔ ربوہ جلسہ سالا نہ ۱۹۵۵ء پر آیا۔ بیعت کی اور چنددن قیام کیا۔ اور جب وطن واپس ہوا۔ تو بعض ملا وُں نے ہاڑ مچایا کہ داؤد خان احمد کی ہوگیا اور کا فراور مرتد ہوگیا۔ اور اس کے گھر پر حملہ آور ہوئے اور اس کو گرفتار کیا۔ اس کو مرتد ہونے اور اس کو گرفتار کیا۔ اس کو مرتد ہونے بر مجبور کرنا چاہا۔ اس نے استقامت دکھائی اور مرتد نہ ہوا۔ ملا وُں اور بدمعاشوں نے اس کوایک درخت سے باندھ کر چاند ماری کر دی اور بینو جوان شہید ہوا مگر مرتد ہونا پہندنہ کیا۔ بیدوا قعہ ابتدا مار چ ۲ ۱۹۵۹ء کا ہے۔ حکومت کے کمزور طبع حاکم نے قاتلوں سے کوئی بازیرس نہ کی۔

حاجی فضل محمد خال: یہ حاجی صاحب ذی علم، سادہ مزاج اور متی انسان سے حوے علم میں دو مزاج اور متی انسان سے حوے عرصہ دراز سے احمدی سے یہ بھی جاجی قبیلہ سے سے جو پیواڑ کول کے قریب کے ایک گاؤں کے باشندہ سے ان کے رشتہ داران سے رشتہ کے خواہاں سے حاجی صاحب راضی نہ ہوتے سے حاجی صاحب چارسدہ قرب پینا ورسول کوارٹرز کی مسجد احمد یہ میں نقیب بھی رہے ہیں – ۱۹۵۷ء میں ان کے رشتہ دار آئے – ان کوقر آن کر یم پر حلف اٹھا کر تسلی دی کہ آپ ہمارے ساتھ وطن چلیں اور ہم ہر طرح آپ کواچھی حالت میں رکھیں گے۔ مگر ان کے دل میں ان کے قبل کا ارادہ تھا – اور ان کی جائداد پر قبضہ پانا تھا – حاجی صاحب سادہ دلی سے ان کے حلف پر اعتبار کر کے چلے گئے – وطن پہنچ کر ان کے رشتہ داروں دلی سے ان کے حلف پر اعتبار کر کے چلے گئے – وطن پہنچ کر ان کے رشتہ داروں

نے ان پرحملہ کر دیا۔ اور ان کو اور ان کے خور دسالہ بچہ کوتل کر دیا۔ اور ان کی بیوی اور لڑکی پر قبضہ کرلیا۔ اور حکومت نے چثم پوشی کی اور حاجی صاحب شہید ہو گئے۔

محمد احمد 1: یونو جوان محمد احمد - خانمیر ۲ صاحب ساکن ده سبزه کابل کافرزند تھا - مولوی فاضل تھا - قادیان میں پیدا ہوا - اور تعلیم پائی - کمپونڈر کا امتحان پاس کیا - اورٹل ضلع کو ہائے میں دوکان کرتا تھا - باشندگانٹل اور کابل خیل وزیر اس کی خدمات سے خوش تھے - ایک متعصب ملا محمد نا می ساکن ہڑکا نے فریب سے اس کوا پنے گھر بلوایا اور محمد اعتبار کر کے .......... چلا گیا - ملا کا اپنا بچہ بلانے آیا تھا - کہ ہمارے گھر مریض ہے علاج کریں جب محمد احمد وہاں پہنچا - تو ملامحمد نے بندوق اٹھا کر محمد احمد پر فائر کر دیا - اور اس کو شہید کر دیا - یہ واقعہ ۲۹ رجون ۱۹۵۷ء کا ہے - انا الله دا جعون -

اِعزیزم مولوی محمد احمد صاحب رحمة الله علیه ۱۹۳۳ میں کابل سے دوسری بار قادیان آیا۔ اس وقت مرحوم قریباً چیسات برس کا خور دسال معصوم صورت بچی تفا۔ پشتو اور قدر بے فاری کے علاوہ اردو اور پنجا بی زبان سے نا واقف تفا۔ خاکسار اور مرحوم کے والدین ایک ہی محلّه نا صرآبا دمیں رہتے تھے۔ عزیزم مرحوم کے والدین کی خواہش پر خاکسار اسے مسدر سسه المعتفر قین میں جہاں پر خاکسار حضرت مولوی امام الدین رضی الله عنه آف گولیکے کانا ئب معلم تفا۔ اپنے ساتھ لے جاتا اور فاری زبان کے ذریعہ اردوکا قاعدہ پڑھا تا۔ اور اردوپڑھ لینے کے بعد عزیز مرحوم با قاعدہ پر ائمری اور از ال بعد مدرسہ احمد بیمیں دینی تعلیم حاصل کر کے ٹل میں مقیم ہوگیا۔ اور کمپونڈری سیکھ کرخلق خدا کی خدمت میں معروف تفا۔ ایک ملاً نے دھو کے سے گھر بلا کرشہید کر دیا۔ انساللہ و انسالہ در اجعون۔ خاکسار حکیم عبد اللطیف شاہد تا جرکت لا مورور بوہ۔

الیہ د اجعون۔ خاکسار حکیم عبد اللطیف شاہد تا جرکت لا مورور بوہ۔

### ایک مظلوم احمدی کا تر انه

احمد کا درس جو کہ پڑھایا گیا ہمیں

احمد کی پیروی میں ستایا گیا ہمیں اور بدترین خلق دکھایا گیا ہمیں مومن تھے ہم گر ہمیں کافر کہا گیا فتوائے قتل و رجم سایا گیا ہمیں مال و متاع جو لوٹ سکے لوٹ لے گئے موقع ملا تو زندہ جلایا گیا ہمیں بیجہ ہم دھرے گئے زندانیوں کے ساتھ نان نمک بنا کے کھلایا گیا ہمیں کوڑوں سے کردیئے گئے گھائل ہمارے جسم کانٹوں یہ یا برہنہ چلا گیا ہمیں ہ بقوں میں چھکڑی بڑی یاؤں میں بیڑیاں سچکی کا یاٹ سریہ دہرایا گیا ہمیں بس میں جوان کے آیا اسے کر دیا ہلاک آماجگاہ ظلم بنایا گیا ہمیں یے جرم و بے قصور گرفتار کر لئے اور مجرموں کے ساتھ چلایا گیا ہمیں جو گوسیند سمجھے تھے وہ گرگ بن گئے اور خون کے آنسوؤں سے رلایا گیا ہمیں گرمی میں تخت یاس سے جب العطش کہا ہیں آب گرم لا کے پلایا گیا ہمیں قطع تعلقات کو ہم سے رکھا روا منکوجہ بیویوں سے چھڑاما گیا ہمیں زنداں میں کھر برہنہ سُلایا گیا ہمیں ایا جو ہم کو ہر طرح پرمستقل مزاج! مجھنجوڑ کر کے خوب ہلایا گیا ہمیں جب تختیوں سے ہم کو وہ مرتد نہ کر سکے الٹا کٹا کے خوب پٹایا گیا ہمیں احمد نبی کو گالیاں دیں مفتری کہا ناحق یہ ظلم کرکے دُکھایا گیا ہمیں ظالم نے ہم سے چاہا بھلانا وہ راستہ وی خدا سے جو کہ دکھایا گیا ہمیں اس منتقم نے ظالموں سے لے لے کے انقام انجام بدہر اک کا بتایا گیا ہمیں

بستر ہمارے چھین لئے فرش خاک بر ۔ بوسف خدا کے فضل سے ہم بھولتے ہیں کب

اس جولائی ۱۹۵۸ء